كالمحالي المالي المالي المعاركة سجارسالعاد مبالؤمعان



navamalaabah.ano



خَشْرَامُ رَبَّانِي َوِ النِّبِ فِي النِيْخَ احْوَارُقَى حَنَى مِنْدِي مِيْسِطُوارِرُ حَشْرَامُ رَبَّانِي َوِ النِبِ فِي النِيْخَ احْوَارُقَى حَنَى مِنْدِي مِيْسِطُوارِرُ کے ملوم ومعارف میمل رساله مبارکه کی بہل اردوشرح سعادت العباد مَهِالْوَمْعِانَ جلددو سرائح العافين شبازطرنت شارح محواب المم ماني ابوالبيان ببرطر معتبر احمك مجدي سينايز علامه محمد بشارت على مجددى

نَّ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

www.mulatahuli.org



#### جُمله حقُوق بحقِ اداره محفّوظ



ناشر تنظیمُ الاسٹلام بلی کمیشز مرکزی جامع متحدِنقشبندیہ <mark>121-ب</mark>ی ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ

#### Tanzeem-ul-Islam Publications

121-B Model Town Gujranwala, Pakistan Ph#:+92-55-3841160, Fax#:+92-55-3731933 Website:tanzeemulislam.org E-mail: info@tanzeemulislam.org tanzeemulislam@yahoo.com



www.maktabah.org



المنالع

مهماس تصنیف لطیف کو اپنے شیخ مکرم سرائح العافین شباز طرنت شارخ مکتُوبَاتِ اللم مابی مرائح العافین شباز طرنت شارخ مکتُوبَاتِ اللم مابی

ابوابيان بير طريعت المحك مجدى

\_ والدين كريمين

کی طرف منسوب کرتے ہیں

جن کی آغوش ولایت اور سن تربیت کی برولت ادب و نیاز اور سوز و گداز کا پیکر جمیل تشکیل پایا

حَالَاهُ عُمَّالِهُ فِي الْفِيقِ الْمَالِينَ فِي الْمُعَالِقِ فَي الْمُعَالِقِينَ فَي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّ





بُرَ إِن ولايتِ مِحْدِيّةِ ﴿ حُجَّتِ تُربعِيتِ مُصْعَطَفُوتِهِ كاشف الرسيع شانى ؛ عالم عُومٌ قطعاتِ قرانى رمام رّابني ، مازي حقّاني قبرِّم زرانی ينخ الاسلام المبين " تيالية في الاربين ستنيخ اجكار فادوقي محرد العنساني الى المؤرث العنساني الى فكرسية الشنجاني



## فرست

| صنحہ | مضامین                                                | صفحہ | مضامین                                  |
|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|      | منها ۲۱۰                                              | 17   | ييش لفظ                                 |
| 43   | حق تعالیٰ دیدودانش سے وراء ہے                         |      | امنها -19                               |
|      | عرفائے کاملین بے حجاب جلوہ یارے                       |      | حق تعالی اپنی موجودیت میں وجود کا       |
| 44   | شاد کام ہوتے ہیں                                      | 19   | محتاج نهيں                              |
|      | منها۔ ۲۲                                              | 21   | معقولات کی دوشمیں ہیں                   |
| 45   | حق تعالى مقيدكة ئينون سے بالا ہے                      |      | ۲۰ اهنم                                 |
| 47   | وحدت الوجودوحدت الشهو د                               | 28   | حق تعالی وہم وتخیل سے وراء ہے           |
| 48   | حضرت امام ربائی کانظریة و حید<br>کا                   | 29   | رؤيت اور مشاہدہ ميں فرق                 |
|      | ساللین مجد دیه کیلئے چندفکر انگیز                     | 30   | وہم اور خیال میں فرق                    |
| 49   | گذارشات<br>متکلمین علاء بھی ہیںاورصوفیاء بھی          | 31   | وجو بی اورامکانی حجابات                 |
| 50   | ین علماء بی جی اور صوفیاء بی<br>ہمیں فص نہیں نص چاہئے | 32   | اصحاب ججب كى اقسام ثلاثه                |
| 51   | روز قیامت احکام شرعیه کی بابت                         | 33   | حجابات کی سہا تسام<br>ن                 |
| 52   | روری سابع مرحیه بازیرس موگ                            | 35   | وصل عرياني                              |
| 02   | منها ۲۳                                               | 36   | حق تعالیٰ اشیاء کا ئنات سے دراء ہے      |
| 54   | محفوظ اولیاء ہی ملائکہ ہے افضل ہیں                    |      | طریقت نقشبندیه میں معرفت ذات.           |
| 56   | حضرت امام ربانی کامشامده                              | 37   | كالصور                                  |
| 58   | غم والم بهي نعمت مين                                  | 39   | عالم دنیا میں رؤیت باری تعالی واقع نہیں |
| 58   | اطاعت رسول ﷺ عثمرات                                   |      | عامة الناس كى عقول كيفيت رؤيت كے        |
|      | منها. ۲۲                                              | 41   | ادراک سے قاصر ہیں                       |
| 60   | صفات بشرييه ہے مراد علل معنوبيہ ہیں                   |      |                                         |

| صنحه | مضامين                              | صفحہ | مضامین                              |
|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
|      | اہل اللہ میں کدورات بشریه کاظہور    | 61   | صاحب فنائے نفس کوغیرت آتی ہے        |
| 96   | باعث آ ز مائش ہوتا ہے               | 63   | حدودشرعیہ کے نفاذ میں ترس کی ممانعت |
| 98   | لوگوں کی تین اقسام                  | 64   | بشريت مطهره                         |
| 101  | اہل اللہ کی خطابا عث عطاہے          | 67   | انا بشر مثلكم كىحكمت                |
| 104  | ایک غلط <sup>ون</sup> می کاازاله    | 68   | مرده بدست غسال                      |
|      | منها ۲۵                             | 69   | شیخ کا عتاب با عث رحمت ہے           |
| 106  | نسیان ماسوی راه طریقت کی شرط ہے     | 70   | حالت غضب ميں حواس كااعتدال          |
| 107  | ماسویٰ الله کی دواقسام              | 71   | غصه کا علاج                         |
|      | علوم ام کانی اور معارف و جو بی      | 73   | خواجهاحرارصاحب ثروت تھے.            |
| 110  | اجتماع ضدين نهيس                    | 74   | ہر قول پیغمبر حق ہے                 |
|      | منها.٢٦                             | 75   | اكتب محمدابن عبدالله                |
| 111  | سالک کے عروجی مراتب اور بزدلی مدارج | 76   | لاامحوك ابدأ                        |
| 113  | عارفین،مولاصفات ہوتے ہیں            | 77   | اموراجتهاديه مين اختلاف رائے        |
| 115  | حق تعالیٰ کی تین سوساٹھ صفات ہیں    | 78   | کھانے کے آداب مسنونہ                |
| 115  | تخلق باخلاق الله كے مختلف معانی     | 81   | اہل وعیال کے ساتھ حسن معاشرت        |
| 118  | صفات ثمانيه كي تين اقسام            | 83   | تربيت اولا د كيلئے تين آ داب        |
| 119  | لمتحقق بحقا كق الله كامفهوم         | 85   | تزوت وتج يدمين اختلاف صوفياء        |
|      | منها۔ ۲۷                            | 86   | اہل وعیال کےساتھ موانست             |
|      | حضرت امام ربانی کامقام رضایے        | 88   | سگ بچیمرده است                      |
| 121  | بهرها ندوز بونا                     | 90   | الل الله مين لطافت كاغلبه           |
| 124  | دعاافضل ہے یارضاافضل                | 91   | اہل اللہ پر تنقید کی ممانعت         |
|      | منها ـ ۲۸                           | 93   | ظا ہر بین اور باطن بین              |
| 127  | تظايد كالمعنى ومفهوم                | 95   | اہل اللہ کے ظاہر ہیں حرماں نصیب ہیں |

| صنحه | مضامين                                  | صغح | مضامین                                |
|------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 167  | شخ كيلتے بيعت لينے كة داب وشرائط        | 128 | تقليد كى اقسام                        |
| 169  | خليفه مقيرخليفه مطلق                    | 130 | تفليدشري كياقسام ثلاثه                |
| 170  | حضرت مولا ناجامى كالمخضر تعارف          | 131 | مجهّدین کی اقسام                      |
| 173  | حفرت خواجه يعقوب جرخى كالمختضر تعارف    | 135 | اجتهاد کا ثبوت                        |
|      | منها. ۲۰                                | 136 | امام اعظم فانی الصفت ہیں              |
| 176  | يادداشت كى تفصيلات                      |     | آئمه مجتهدین کاپنے مقلدین کی          |
| 178  | یا د داشت اور یا د کر دمی <i>ن فر</i> ق | 137 | اعانت کرنا                            |
| 180  | یا د داشت کے تین معانی                  | 139 | مذاہب اربعہ سے خروج گمراہی ہے         |
|      | منها ـ ا۳                               | 140 | التلفيق كى تفصيلات                    |
|      | يحميل سلوك كالمخصار مقامات عشره         | 141 | مسائل متفقهمسائل مخلفه                |
| 186  | ر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 143 | مقلد مقارد                            |
| 188  | حفرت شخشلي كالمخضر تعارف                | 144 | علم كلام كالمختصر تعارف               |
|      | صوفیائے کاملین میں نقائص باقی           | 146 | شاھق الجبل کے متعلق متکلمین کی آ راء  |
| 192  | ر کھنے کی حکمتیں                        | 147 | حضرت امام ربانی کاامتیازی موقف        |
|      | منها۔ ۳۲                                | 149 | حضرت امام اعظم كالمخضر تعارف          |
|      | حصول فيض كيلي ابل الله كي نياز مندي     | 151 | حنفیوں کو جنت کا مژر دہ               |
| 195  | لازم ہے                                 | 155 | حضرت امام ما لک کامختصرتعارف          |
| 198  | اہل اللہ ہی حزب اللہ ہیں                | 157 | حضرت امام احمد بن حنبل كالمختصر تعارف |
|      | منها. ۳۳                                | 159 | حضرت امام شافعی کامختصر تعارف         |
|      | صورت بشریه باطنی کمالات کی              | 161 | حضرت عيسى عليه السلام كالمختصر تعارف  |
| 199  | پرده پوش ہے                             | 163 | حفزت خواجه محمد پارسا كامختصر تعارف   |
| 200  | اہل اللہ کے بطون پیچون وبیچگو ن ہیں     |     | منها۔ ۲۹                              |
|      | -                                       | 166 | سا لک کوخلا فت مقید بیددینے کا سبب    |

| صغح | مضامین                                | صغح | مضامين                             |
|-----|---------------------------------------|-----|------------------------------------|
|     | دونوں اطاعتوں کے درمیان تفریق         |     | منها. ۳۲                           |
| 233 | کی ممانعت                             | 202 | بدعت کی تفصیلات                    |
| 235 | سنت کی برکات                          | 204 | حضرت امام ربانی اورامور بدعت       |
|     | منها ـ ٣٧                             | 208 | تقسیم بدعت ہےا نکار کی توجیہات     |
| 236 | محبت كى اقسام                         | 211 | بدعت حسنهرافع سنت ہے               |
| 238 | محبت ذاتيه كےاعتبارات ثلاثه           | 214 | بدعت اعتقادى اور بدعت عملى         |
|     | مقام تميل مين محبت رسول غالب          | 216 | فرقدرانضيه كىاقسام                 |
| 240 | ہوتی ہے                               | 217 | زبان رسالت سے روافض کی مذمت        |
|     | منها ـ ۳۸                             | 218 | صحابه كرام اور فرقه رافضيه         |
|     | شرافت علم معلوم کے مقام شرافت کے      |     | بارگاه رسالت عظی میں حضرت امام     |
| 243 | مطابق ہے                              | 219 | ر بانی کی قبولیت                   |
| 244 | علم ظا ہراورعلم باطن                  |     | منها۔ ۳۵                           |
| 244 | علم کے دوظروف                         | 220 | متشابهات کی تاویل اورعلماء کی آراء |
| 245 | علم معاملهعلم مكاشفه                  | 220 | مفوضين اورمؤ ولين                  |
| 247 | علم نا فع اورعلم غيرنا فع             | 222 | حضرت امام ربانی کاموقف             |
| 248 | علماء کے تین گروہ                     | 224 | کارکنان قضاءوقد رکون ہیں؟          |
| 249 | شخ کے حقوق تمام حقوق سے فوق ہیں       |     | محكمات اورمتشابهات كے متعلق حضرت   |
|     | منها ـ ۳۹                             | 225 | امام ربانی کامؤنف                  |
| 254 | عالم امراور عالم خلق كى تعريفات       |     | منها.٢٣                            |
| 256 | , , ,                                 | 227 | اتباع سنت، حصول محبوبيت كاذر بعدب  |
| 258 | لطيفه روح ،سراورخفی کی تفصیلات        | 228 | متابعت ظاہریمتابعت باطنی           |
| 260 | لطيفها خفي 'نفس اور قالبيه كي تفصيلات | 230 | رياضت وسنت كافرق                   |
| 261 | جسم انسانی میں لطائف کی تعیین         | 232 | اطاعت رسول ہی اطاعت خداہے          |

| صنحه | مضامین                                 | صنحہ | مضامين                              |
|------|----------------------------------------|------|-------------------------------------|
|      | منها ـ ۲۱                              | 262  | لطيفه جاري ہونے كا مطلب             |
| 290  | صفت تكوين كى تفصيلات                   | 264  | موت کی تعریف اوراس کی قشمیں         |
| 293  | صفت قدرت كى تفصيلات                    | 265  | موت اختیاری کی اقسام                |
| 297  | قدرت کسی کا جمالی تذکره                |      | منها ـ ۲۰                           |
| 298  | صفت اراده کی تفصیلات                   | 269  | معراج نبوی عظی جسمانی ہے            |
| 300  | اراده کی دوقتمیں                       | 270  | اہل اللہ کا باطنی عروج              |
| 302  | استطاعت مع الفعل حقیقت قدرت ہے         | 271  | دونوںمعراجوں میں فرق                |
| 303  | استطاعت كي دوقتمين                     | 272  | شخرفای کی روحانی پرواز              |
|      | منها۔ ۲۲                               | 272  | شخ بنظامی کی روحانی معراج           |
|      | رؤیت باری تعالیٰ د نیامیں واقع         | 274  | کلامحقیقی صفت ہے                    |
| 307  | نہیں ہے                                | 277  | كلام ففظى كلام تقسى                 |
| 311  | کشف اور فراست کے درمیان امتیاز         | 278  | قر آن کی تعریف                      |
| 312  | فراست كى اقسام ثلاثه                   | 279  | كلام الله كے مراتب اربعہ            |
| 313  | اہل معرفت کی فراست                     | 280  | كلام الله كے سات بطون               |
| 313  | اہل ریاضت کی فراست                     | 281  | وجو بي مراتبامكاني مراتب            |
| 315  | مناظره کی تعریف                        | 283  | قرآن، ذاتی وشیونی کمالات کا جامع ہے |
| 315  | مناظره کی دونشمیں                      | 284  | حقیقت قرآن مرتبہ نور سے بالا ہے     |
| 316  | مناظره مذموم کی تفصیلات                | 286  | قرآ ن غیرمخلوق ہے                   |
| 319  | مناظره محمود کااجمالی تذکره            | 287  | دائره امكان                         |
| 321  | علم كلام كى تفصيلات                    | 287  | ازل کی تعریف                        |
| 323  | حضرت شيخ ماتريدي كالمختصر تعارف        | 288  | ابد کی تعریفات ثلاثه                |
| 326  | اشاعره كى فلسفيانه موشگافيوں پرنقذونظر | 288  | سجده عبادتسجده تحيت                 |
| 327  | حفزت شخ اشعری کامخضر تعارف             |      |                                     |

www.makiabith.org

| صنحه | مضامین                                      | صنحه | مضامین                                |
|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------|
|      | منها ـ ۲۷                                   |      | منها۔ ۳۳                              |
| 362  | کلمہ طیبہ لا ہوتی نغمہ ہے                   | 329  | امام ربانی علم کلام کے مجتهد ہیں      |
| 365  | ينغمه فصل گل ولاله كانهيس پابند             | 330  | علم لدنی کی اقسام ثلاثه               |
|      | منها۔ ۲۸                                    | 331  | الهام اورفراست كى اجمالى تفصيلات      |
| 366  | حقیقت ہے مرادمبدا تعین ہے                   |      | منها۔ ۲۳                              |
| 367  | حقیقت قرآنی اور حقیقت کعبه                  | 335  | تخليق انساني كامدعا                   |
| 368  | حققت محريه                                  | 337  | عبد ماذون بنده مرزوق                  |
| 369  | حقیقت محمدیه کی دوجهتیں                     | 340  | تخلیق ہدایتتقسیم ہدایت                |
| 371  | حقیقت کعبہ حقیقت قرآن سے بالا ہے            | 341  | اسیران بدر کے متعلق با ہمی مشاورت     |
| 373  | حقائق الاشياء ثابته كى تفصيلات              | 342  | احكام جزئية مين خطاء كاحتمال          |
| 375  | معدوم،مرئی شئی نہیں                         | 344  | زلت کے اطلاق سے اجتناب                |
| 377  | حقیقت احمد بیز ذات احد کامظهر ہے            | 345  | عتاب كااجمالى بيان                    |
| 377  | حقیقت امکانیحقیقت وجو بی                    | 347  | افعال عباد مشيت ہے متعلق ہيں          |
|      | حقيقت احمرية شيون كاايك بلند                |      | منها ـ ۳۵                             |
| 378  | مرتبہ                                       | 348  | قرآن مجيد متقين كے لئے ہادى ہے        |
| 379  | اسم محمداوراسم احمد کے حقائق                |      | عرفائے کاملین صفات پراکتفا            |
| 380  | اسم احد میں میم عبودیت کا حلقہ ہے           | 350  | نہیں کرتے                             |
| 381  | حقیقت محمد میر عالم خلق کی مربی ہے          |      | منها ـ ۲۸                             |
| 383  | ہزارۂ دوم میں امام ربانی کی برکات           | 352  | حضرت خواجه باقی باللہ کے چندمریدین    |
| 384  | ہزارسالہ مجدد ہی امام زمانہ ہوتا ہے         | 355  | یک در گیرمحکم گیرکامقوله              |
|      | حضرت امام ربانی کے معاندین کا               | 357  | حفزت خطيب الاسلام كاايك چيلنج         |
| 385  | خبث باطن                                    | 358  | سیدناعلی المرتضٰی کامحتِمفرط گمراہ ہے |
| 386  | حضرت عيسى عليه السلام برعالم إمر كاغلبه قعا | 361  | مرید کیلئے یُخ ہی امام برحق ہوتا ہے   |

| صغح | مضامین                                | صفحہ | مضامین                                |  |
|-----|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--|
| 417 | تجل صفاتی تجلی ذاتی                   |      | منها ـ ۲۹                             |  |
| 418 | تجلى ذاتى كىشمىيى                     | 387  | کلمہ طیبہ کے فیوض و بر کات            |  |
| 419 | تمام انبیا نفس نبوت میں مساوی ہیں     | 389  | كلمه طيب ك تقاض                       |  |
| 420 | اولوالعزم عليهم الصلوات جير سول بين   |      | منها۔ ۵۰                              |  |
| 421 | انبیاءکرام کے درمیان مخائرہ کی ممانعت | 390  | معو ذتین کی قرآنیت                    |  |
| 422 | آيات واحاديث مين متابقت               | 393  | حضرت شيخ منيري كالمخضر تعارف          |  |
| 424 | وصول باعتبار نظروصول باعتبار قدم      | 395  | مکتوبات منیری کی اہمیت                |  |
|     | حفزت موسیٰ حفزت عیسیٰ سے              |      | منها۔۵۱                               |  |
| 426 | افضل ہیں                              | 397  | تقليد مذمومتقليد محمود                |  |
|     | منها۔ ۵۳                              | 400  | اہل اللہ کے ناقدین حرمان نصیب ہیں     |  |
| 430 | سير منتطيلسير متدرير                  | 401  | سيدناصد بق اكبر جمال نبوت كا آئينه بي |  |
| 432 | صوفیائے مستبلکین اور صوفیائے راجعین   | 402  | چوں گرفتی پیرراتشلیم شو               |  |
|     | منها۔ ۵۳                              | 403  | بمئے سجا د ہ رنگین کن                 |  |
| 433 | مقام رضا کی تفصیلات                   | 404  | سيدنا آ دم عليه السلام اورشجره ممنوعه |  |
| 435 | حضرت امام ربانی اور مقام رضا          | 405  | عصمت کی تعریف                         |  |
| 436 | صورت رضااور حقيقت رضا                 | 406  | اہل اللہ کی خطا پر گریہ وزاری         |  |
|     | منها ۵۵                               | 407  | وائے ناکامی زاہد                      |  |
| 438 | سنت کااکتیاب۔بدعت سے اجتناب           | 408  | مئلەنسيان كااجمالى بيان<br>غ          |  |
| 439 | متابعت نبوی ﷺ کی برکات                | 411  | خواجه حبيب عجمى كي صحت نيت            |  |
| 441 | گردنعل اسپ سلطان شریعت سرمه کن        | 413  | خطاء پیربهترازصوابمرید                |  |
|     | منها۔٢٥                               | 414  | حضرت شيخ شازلى اورحز بالبحر كاوظيفه   |  |
| 442 | لفظ جن كامعنى ومفهوم                  |      | منها۔ ۵۲                              |  |
| 443 | جنات کے متعلق اہلسنت کامؤ قف          | 416  | بخل كامعني ومفهوم                     |  |
|     |                                       |      |                                       |  |

www.maditabah.org

| صفحہ | مضامين                            | صنحه | مضامین                                     |
|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 465  | صفات سلبيهصفات ثبوتيير            | 444  | روحانی مخلوق کی تین اقسام                  |
| 466  | صفات ثبوتيد كي دونتمين            | 445  | جنات کی تین اقسام                          |
| 467  | صفات فعليه                        |      | جسم انسانی پر جنات کا تسلط اور شیاطین      |
| 468  | حق تعالیٰ بذات خودموجود ہے        | 446  | كاتصرف                                     |
| 470  | صفت حیات کا جمالی تذکره           |      | منها ـ ۵۷                                  |
| 471  | صفت علم كاتفصيلي تذكره            |      | المامربانی کے نزدیک نبی پھٹھ کے            |
| 476  | فيض تخليقىفيض كمالاتى             | 449  | ساتھ ہمسری کا دعویٰ گفر ہے                 |
| 477  | سیرنظریسیرقدی                     |      | جزوی نضیلت کوکلی نضیلت کے ساتھ             |
|      | منها۔ ۲۰                          | 451  | معارضه کی مجال نہیں                        |
| 479  | صفات ثبوتيه صفات سلبيه            | 452  | شہداء کے جزوی فضائل کا بیان                |
| 481  | مما ثلت ذاتیمما ثلت صفاتی         | 453  | اولیاء،انبیائے علیہم الصلوٰ ۃ کے طفیلی ہیں |
| 483  |                                   |      | حفزت خفز کوحفزت موی پر جزوی                |
| 485  | معیت عامهمعیت خاصه                | 454  | , - "                                      |
|      | منها۔ ۲۱                          | 457  |                                            |
| 487  |                                   |      | منها۔ ۵۸                                   |
| 488  | حال کے متعلق صوفیائے کرام کی آراء | 460  | , -                                        |
| 488  |                                   |      |                                            |
| 489  | - **                              |      | نبی کاایک سانس بھی ولی کی زندگی<br>دیفیات  |
| 49   | - /                               |      | •                                          |
| 49   | •                                 |      | ا نبیاءاولیاء سے چارمرا تب میں<br>افضا     |
| 49   |                                   |      |                                            |
| 49   | خ بالنة كى سات مثاليس             |      | منها ۵۹                                    |
|      | \$1030000000000                   | 46   | صفات ذا تىيى تىن اقسام                     |

# ينشل لفظ

علم وعرفان اوراحوال وابقان کے رُخ زیبا کوسنوار نے اور نکھارنے میں علمائے را تخین اور عرفائے کاملین میں جن نفوس قدسیہ کے علمی آثار اور باطنی اسرار کوشہرت دوام حاصل ہوئی ان میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے مکتوبات شریفہ اور رسائل مبار كدسرفهرست بيں ۔الله تعالى نے حضرت امام رباني كى تصانف عاليه كاجوفهم و ادراک ہمارے آ قائے ولی نعمت سراج العارفین حضرت علامہ ابوالبیان پیرمحمہ سعیداحد مجد دی قدس سرهٔ العزیز کوعطا فر مایا البینات شرح مکتوبات (۳ جلدیں ) اور سعادت العباد شرح مبداء ومعاد ( ۲ جلدیں ) اس کا بین ثبوت میں اہل طریقت کی نظر میں البینات شرح مکتوبات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ سلسله عاليه چثتيه نظاميه كےعظيم روحاني پيثيوا حضرت شيخ عبدالرؤف نظامي مدخله' (جنوبی افریقه) نے اپنے بارہ مدارس دینیہ میں اسے بطور نصاب شامل فرمایا ہے۔ الله تعالی کابے پایاں شکروا حسان ہے کہاس نے ہمیں سعادت العباد کی شکیل کی تو فیق انیق رفیق فر مائی ہے۔ جس کا پہلا حصہ حضور قبلہ عالم ابوالبیان قدس سرہُ العزیز کے دوس سالانه عرس پاک کے موقعہ پر جھی کرمنظرعام بر آیا۔جس میں 18 منہا کی توضیح وتشریح کی گئی ۔اب بحدہ تعالیٰ اس کا دوسرا حصہ آپ کے ہاتھوں میں ہے جس میں بقیہ 43منہا کی شرح پیش خدمت ہے۔جن میں چندضروری مباحث صفات باری تعالی ،تقلید وتلفیق ، یا دداشت ،حضرت امام ربانی کے تقسیم بدعت سے انکار کی توجیهات ،

www.makjabah.org

مناظره کی اقسام،عتاب کا اجمالی تذکره وغیر با قابل ذکر ہیں۔

اس تصنیف لطیف کی ترتیب و تدوین ، تسویدوتز نمین اور طباعت و اشاعت میں علام محمد بشارت علی محبدوی بشمبید و قامولا امحمد اکبرش کر محبدوی مرحوم ، علامه ما و قط تنویر حسین مجد دی ، سید اظهر علی شاه مجد دی ، علامه را شدعلی مجد دی ، علامه محمد اشفاق مجد دی (شریعه ایند لاء) ، ڈاکٹر محمد انوارا حمداع باز ، محمد ندیم ارشد مجد دی ، شنراده محمد عارف مجد دی اور محمد جاوید احمد مجد دی کی شبانه روز محنت لائل شخسین ہے ۔ اللہ تعالی انہیں دارین کی معادتوں اور کونین کی برکتوں سے نواز ہے اور این گئرم کے عظیم و پاکیزه مشن کی بیش از بیش خدمت کی توفیق عطافر مائے۔

اللهم آمین به النبی الکریم علیه التحیة و التسلیم قارئین کرام سے التمال ہے کہ دوران مطالعہ اگر کمپوزنگ یا پروف ریڈنگ کی کوئی فروگذاشت یا ئیں تو دامن عفو میں جگہ دیتے ہوئے ادارہ کومطلع فر ما ئیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

ابوالحبيب محمد رفيق احمد مجد دى درگاه حضرت ابوالبيان قدس رؤالعزيز اميراعلى: عالمي اداره تنظيم الاسلام

# منها-١٩

از خصائص حضرت واجب الوجود ست تعالی و تقدس مضرت واجب الوجود تعالی و تقتر کی خصوصیات سے کے کہ کہ بذات خود سوجود بود و اصلا درسوجود یت بوجود وہ بذات خود موجود ہو لے اور موجودیت میں ہرگز وجود

## حق تعالیٰ اپنی موجودیت میں وجود کا محتاج نہیں

لے زیر نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی واجب الوجود اپنی موجودیت (موجود ہونے) میں وجود کا بھی مختاج نہیں بلکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے اور یہ اللہ تعالی کے خصائص میں سے ہے جبکہ تمام مخلوقات وجمیع ممکنات اپنی موجودیت میں وجود کی مختاج ہیں۔

محتاج نشود برابر ست که وجود را عین ذات بگیریم کا مخاج نہ ہو برابر ہے کہ ہم وجود کو عین ذات مانیں یا ذات پر یا زائد برذات بر سر دو تقدیر عینیت و زیادتی محذور زائد۔ کے ہر دو تقدیر عینیت و زیادتی پر حذر لازم ہے لازم ست و چون حضرت حق سبحانه و تعالٰی را سنت چونکہ حضرت حق سجانہ و تعالیٰ کی سنت اس (انداز) پر جاری ہے

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرمار ہے ہیں کہ جب صوفیائے وجودیہ نے عینیت کا قول کیا تو متکلمین اہلسنت نے ان پراس قدر تا بڑتوڑ اشکالات وارد کئے جن کے جوابات کے لئے ان صوفیاء کو لمبے چوڑے دلائل دینا پڑے اور ان دلائل کی تھینچا تانی کر کے اپنے مؤقف کوٹا بت کرنا پڑالیکن پھربھی مسکت اورتسلی بخش جواب نہ دے سکے فلہذا عینیت کی صورت میں دلائل منطا ولہ کا احتیاج لا زم آتا ہے اور جمہور مشکلمین اہل سنت کی مخالفت بھی لا زم آتی ہے اور جب وجود کوز ائد علی الذات کہاجائے تواس کا مطلب پیہے کہذات، وجود کے ساتھ موجود ہے جس سے ذات کی وجود کی طرف احتیاج لازم آئے گی اور اللہ تعالی سجانہ احتیاج سے پاک ہے۔ تعالی الله عن ذالك علواً كبيراً

برآن جاري شده است كه سرچه درمرتبه وجوب ست کہ جو کچھ مرتبہء وجوب میں ہے تا اس کا نمونہ نمونه آن در مر سرتبه امكان ظامر سازد "علمه احد اولم امکان کے ہر مرتبہ میں ظاہر فرما دے کی کو معلوم ہو یا يعلمه" انموذج اين خاصه در عالم امكان وجود را ساخته نہ ہو۔ اس خاصہ کا نمونہ عالم امکان میں وجود کو بنایا ہے است که وجود برچند موجود نیست و از معقولات کیونکہ وجود اگرچہ موجود نہیں ہے اور معقولات

سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فر مارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سجانہ کی میسنت وعادت جاری ہے کہ اس نے عالم وجوب کی ہر ہر چیز کانمونہ عالم امکان میں ظاہر فرمادیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جاہے کسی کو اس بات کاعلم ہویانہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے ۔ چونکہ عالم وجوب کی ہراکشئ کانمونہ عالم امکان میں ہےاس کئے الله تعالیٰ نے وجوب کانمونہ عالم امکان میں وجود کو بنا دیا ہے اور پیروجود، جو وجوب کا نمونہ ہے، یہ موجوز نہیں بلکہ بیتو معقولات ثانیہ میں سے ہے۔

علماء نے معقولات کی دوقتمیں بیان فر مائی ہیں ا

معقولات ذاتيه خارجيه اور معقولات ثانوبيه ذهنيه

معقولات ذاتيه خارجيه

یہ ہیں کہ جن کا وجود ذاتی طور پرخارج میں موجود ہوتا ہے جیسا کہتمام اشیائے كائنات\_

معقولات ثانيه ذبنيه

وہ ہیں کہ جن کا وجود خارج میں موجود نہیں ہوتا بلکہ ذہن میں اشیاء کی صورتیں ہوتی ہیں جیسے کتاب جوسا منے میز پر پڑکی ہوئی ہو بیاس کتاب کا وجود ذاتی خارجی ہے جبکہ اس کتاب کا تصور جوذ ہن میں ہے وہ معقولات ٹانوییذ بنیہ میں سے ہے جونا قابل اعتبار ہے۔

غرضیکہ وجوب کانمونہ ء وجود ، جو عالم امکان میں ہے بیروجود ذہنی ہے حقیقی نہیں ہے اس کئے نا قابل اعتبار ہے۔

ثانیه است اما اگر فرض کنیم وجود او را پس اوموجود ثانیہ میں سے ہے لیکن اگر ہم اس کے وجود کو فرض کریں سے لیس وہ بذات خود خوامد بود نه بوجود دیگر برخلاف موجودات بذات خود موجود ہو گا نہ کہ کسی دوسرے وجود کے ساتھ برخلاف دیگر که موجودیت آنها بوجود محتاج ست و ذوات دیگر موجودات کے کہ ان کی موجودیت وجود کی مخاج ہے ان کی ذاتیں اینها کافی نیست پس سرگاه وجود که او را در موجودیت کافی نہیں ہیں لیں جبکہ ایسا وجود کہ جس کو اشیاء کی موجودیت میں اشيا مد خلر داده اند اگر موجود شود بذات خود موجود مظ دیا ہوا ہے اگر موجود ہو گا تو اپنی ذات کے ساتھ موجود

سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فر مار ہے ہیں کہا گرہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو ( ذہنی طور پر ) فرض کرلیں تو وہ بھی کسی وجود کے احتیاج کے بغیرا پنی ذات کے ساتھ موجود ہوگا ۔ جب ذہنأ مفروضۂ وجود کو کسی دوسرے کا احتیاج نہیں رہتا تو ذات (حق تعالیٰ) کواپنی موجودیت میں کسی دوسرے وجود کا احتیاج کیونکر ہوگا فلہذا الله تعالیٰ بذات خودموجود ہے جبکہ دیگر موجودات اپنی موجودیت میں وجود کی مختاج ہیں ۔ان کی ذوات خود بخو د کا فی نہیں لہٰذاانہیں وجود کی حاجت ہے۔

خواهد بود وسحتاج بوجود ديگر نخواهد بود خالق ہو گا کی دیگر وجود کا مختاج نہیں ہو گا۔ هے خالق موجودات تعالى وتقدس بالاستقلال اگر بذات خود موجود موجودات تعالی و تقدس بالاستقلال اگر بذات خود موجود شود واصلا بوجود سحتاج نه گردد چه عجب ست ہو اور ہرگز کی وجود کا مختاج نہ ہو تو کیا تعجب ہے واستبعاد بعيدان از مبحث خارج است والله سبحانه (حقیقت سے) دور افتادگان کا اسے بعید از عقل جانا بمحث سے الملهم للصواب اگر كسے گويد كه مراد حكما و اشعريه خارج ہے اور الله سبحانه درست كا الهام فرمانے والا ہے۔اگركوئي كے كه حكماء،اشعربيه وبعض متطوفه كه به عينيت وجود مر ذات را تعالى و اور بعض خود ساخته صوفی کی مراد جو ذات تعالی و

ه جفرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارشاد فرمار ہے ہیں کہ اشیائے کا ئنات جن کی موجودیت میں وجود دخیل ہے وہ وجود بھی اپنی ذات کے ساتھ ہی موجود ہے گی دوسرے وجود کامختاج نہیں ۔اگر وہ وجود بذات خود ہی موجود ہوسکتا ہے تواللہ تعالیٰ سجانہ جو جملہ موجودات کا خالق ہے بغیر کسی وجود کی مختاجی کے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی متعلَّ طور پرموجود ہوتو اس میں کیا تعجب اوراستحالہ ہے ....لیکن حقیقت سے نا آشنا دورا فنادہ لوگ اسے ناممکن یا بعید ازفہم جانیں تو پیہ بات خارج از بحث ہے، اللہ تعالیٰ سبحانه ہی درست الہام فرمانے والا ہے۔

تقدس قائل گشته اند همان ست که توآن راگفته در تقدی کے لئے عینیت وجود کے قائل ہوئے ہیں وہی ہے کہ جے آپ نے معرفت سابق که واجب وجود موجود است تعالی و گذشته معرفت میں بیان فرمایا که واجب الوجود تعالی و تقدس بذات خود نه بوجود پس معنی این کلام که تقدس بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ کیل اس کلام "سوجود است بوجودے که عین ذات است" آنست کامعنی ہے کہ (واجب الوجود )ایے وجود کے ساتھ موجود ہے جو (اسکی ) ذات کا كه سوجود ست بذات خود نه بوجود درجواب گوئيم عین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ جواب که برین تقدیر خلاف اهل سنت باایشان درین مسئله میں ہم کہیں گے اس تقدیر پر اہل سنت کا اختلاف ان کے ساتھ اس مسلم در برابر نمی افتد بایستر که ایل حق برین تقدیر در تقابل میں برابر نہیں بڑتا کیونکہ اہل حق اس صورت پر ان کے مقابلہ میں ایشاں سی گفتند که او تعالٰی بوجود موجود است نه کہتے کہ وہ تعالی وجود کے ساتھ موجود ہے نہ کہ ذات کے ساتھ بذات اثبات زيادتي وجود برين تقدير مستدرك است اس تقدیر یر وجود کی زیادتی کا اثبات زائد ہے

پس اثبات زیادتی وجود را دلالت برآن شد که خلاف پس زیادتی وجود کا اثبات اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ فريقين درنفس وجود نيست بلكه در وصف اوست فریقین کا اختلاف نفس وجود میں نہیں ہے بلکہ اس کے وصف میں ہے كه عينيت و زيادتي باشد يعني مر دو فريق قائل اند جوعینیت اور زیادتی ہے لینی دونوں فریق اس بات کے قائل ہیں کہ بآنکه اوتعالٰی بوجود موجود است خلافے ندارند مگر وہ تعالی وجود کے ساتھ موجود ہے کوئی اختلاف نہیں رکھتے درعينيت و زيادتي آناگر گويند كه چون واجب الوجود مر اس کی عینیت اور زیادتی میں اگر کہتے ہیں کہ جب واجب الوجود تعالٰی و تقدس بذات خود موجود باشد پس واجب را تعالی و تقرس بذاتِ خود موجود ہو تو واجب تعالی تعالٰی موجود گفتن بکدام معنی باشد؟چه معنی موجود کو موجود کہنے کے کیا معنی ہیں کیونکہ موجود کا معنی ما قام به الوجود است ولا وجود ههنا اصلاً جواب گوئیم که وہ چیز جس کے ساتھ وجود قائم ہو اور یہاں وجود ہرگز نہیں جوابا ہم کہیں گے آرے وجود یک ذات واجب تعالٰی و تقدس بآن موجود کہ ہاں وہ موجود کہ ذات واجب تعالی و تقدس جس کے ساتھ موجود ہو

شود در واجب تعالٰی مفقود ست اما وجود یکه بطریق واجب تعالیٰ میں مفقود ہے لیکن جو عرض عام برذات اوتعالى مقول شود و بطريق اشتقاق عرض عام کے طوریر اس تعالیٰ کی ذات یر بولا جائے اور بطریق اشتقاق محمول گردد اگر باعتبار قیام آن وجود واجب را تعالی محمول ہو اگر اس وجود کے قیام کے اعتبار سے واجب تعالیٰ کو موجود گويند گنجائش دارد مهيچ محذور لازم نيايد والسلام موجود کہیں تو گنجائش رکھتا ہے اس سے کوئی استحالہ لازم نہیں آتا۔ والسلام

# الله منها-۲۰

ہر گزنه پرستیم خدائے راکه درحیطهٔ شهود آید وسرئی ہم ایے خداکی ہرگز پرسش نہیں کرتے لے جوشہود کے احاطہ میں آجائے اور دکھائی گردد وسعلوم شود و دروسم و خیال گنجد چه سشهود و دے اور معلوم ہوجائے اور وہم وخیال میں ساجائے کیونکہ مشاہدہ میں آنے والا، مسرئی وسعلوم و سوہوم وستخیل دررنگ شاہد و رائی و دکھائی دینے والا، معلوم ہوجائے والا، وہم میں آنے والا، خیال میں سانے والا شاہد

المحق تعالی شہوداوروہم وتخیل سے وراء ہے

زیرنظرمنها میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی مشاہدہ ، رؤیت ، وہم اور خیال میں نہیں ساسکتا جوزات ، مشہود مرکی ، معلوم ، موہوم اور متنجیل (بفتح خاء ) ہووہ مخلوق اور مصنوع ہوگی اور جو چیز مخلوق ومصنوع ہو وہ عادت اور فانی ہے اور جو چیز حادث اور فنا پذیر ہووہ عبادت اور پرستش کے لائق نہیں اور جو لائق عبادت اور قابل پرستش نہیں وہ معبود برحق نہیں ہوسکتی ، اللہ تعالی ہوشم کے تخیلات ، تو ہمات اور مشاہدات سے وراء ہے علی ہوشم کے تخیلات ، تو ہمات اور مشاہدات سے وراء ہے علی ہوسکتی کہ در دہاں نگنجد طلمم عنی کہ مور دہاں نگنجد طلمم کے کہم لوگ اس مستی کووہم وخیال اور کا نکات کے آئیوں کے کہم لوگ اس مستی کووہم وخیال اور کا نکات کے آئیوں

عالم وواسم ومتخيّل مصنوع و محدث ست و کھنے والے، عالم اوروہم وخیال کرنے والے کی مانند مخلوق اور پیدا شدہ ہے ع آن لقمه که در دمان نگنجد طلبم

لقمه جو دبن میں سا نہیں سکتا وہ میں طلب کرتا ہوں

مقصود ازسير وسلوك خرق حجب ست حجب وجوبي سر و سلوک سے مقصود پردول کا جاک کرنا ہے وہ تجاب وجوبی

میں لا نا چاہتے ہیں جودید عقل اور فہم میں نہیں آ سکتا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہال مشاہدہ، رؤیت، وہم اور خیال کی قدرے وضاحت كردى جائے تا كەمئلە بمجھنے ميں آسانى رہے۔ و بالله التوفيق

### رؤيت اورمشامده ميں فرق

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزيز رؤيت اورمشاہدہ کے درميان فرق بيان کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں

- ہ.....رؤیت حق تعالیٰ (واجب الوجود) کے دیدار کو کہا جاتا ہے جبکہ مشاہرہ کا تعلق وجوب کے ظلال میں سے ایک ظل کے ساتھ ہے۔
- ۔۔۔۔رؤیت،اصالت اورمشاہدہ،ظلّیت ہے۔ رُؤیت،نبوت کاثمرہ ہے جبکہ مشاہدہ، ولایت کا نتیجہ ہے۔
- ى .....حضرت عيسىٰ عليه السلام ولايت ميس بيشتر قدم ركھتے ہيں كيونكه ان ميں عالم امر كى نسبت غالب ہے جبكه حضرت موى عليه السلام نبوت ميں بيشتر قدم ہيں للبذا انہوں

نے مشاہدہ پراکتفانہ کر کے رؤیت بھری کی درخواست کر دی۔

( مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب۲۲۰)

### وهم اورخيال مين فرق

وہم اور خیال انسانی و ماغ میں دوقو تیں ہیں۔ وہم کامکل د ماغ میں وسط جوف کا پچھلا حصہ ہے اور خیال کامحل د ماغ میں بطن اول کا پچھلا حصہ ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز وہم اور خیال کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

یہ وہم ہی کی شرافت ہے کہ حضرت حق تعالیٰ سجانہ نے تخلیق عالم کواس مرتبہ میں افتیار فر مایا ہے اور اسے اپنے کمالات کا محل بنایا ہے۔ مرتبہء وہم ہمود بے بود سے عبارت ہے جیسے آئینے میں زید کی صورت نمود بے بود ہے ۔ بیہ مرتبہء علم اور مرتبہء فارج سے وراء ہے ۔ عالم موہوم مخترع نہیں کہ وہم کے ازالہ سے زائل ہوجائے جیسا کہ سوف مطہ کا غذہ ہے جبکہ عالم موہوم یقینی ہے جس پر جز اوسز ااور ثواب وعذاب مترتب ہوئے ۔ بی خیال ہی کی بزرگ ہے کہ حضرت واجب الوجود نے اسے عالم مثال کا نمونہ بنایا ہے جو تمام جہانوں سے وسیع ترہے تی کہ اس عالم میں مرتبہء وجوب جل کا نمونہ بنایا ہے جو تمام جہانوں سے وسیع ترہے تی کہ اس عالم میں مرتبہء وجوب جل شانہ کی ایک صورت بھی بیان کی جاتی ہواتی ہے اور تکم کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ سجانہ کی مثل نہیں کی مثال ہے۔ و لله المثل الا علی (انمل)

ا الله المساوك كا دارو مدارتو بهم وتخیل پر ہے ۔ احوال ومواجید كا ادراك و بهم سے موتا ہے اور سالكوں كو تجليات و تلوينات خيال كر آئينے ميں مشہود ہوتی ہيں: فلو لا السو السو الفهم ولو لا السو السو السو السو الفهم ولو لا السو السو السو السور ہتا اور اگر خيال نه ہوتا تو حال مستورر ہتا۔

اس راہ سلوک میں وہم وخیال ہے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں اور ان کے ادراک

www.malanbalt.org

وانکشاف اکثر واقع کے مطابق ہوتے ہیں۔ بیروہم وخیال ہی ہے کہ پچاش ہزار سال کی راہ جو بندہ اور رب کے درمیان ہے کو خدا تعالیٰ کے کرم سے بہت کم مدت میں قطع کر لیتا ہے اور وصول کے در جات تک پہنچا دیتا ہے۔

(ماخوذ ازمکتوبات امام ربانی دفتر سوم کتوب ۹ • اوغیرها)

اہل طریقت نے خیال کی دوتشمیں بیان فرمائی ہیں۔

خیال با کشف اور خیال بدون کشف

یہ حق تعالیٰ کی قدرت ومرضی ہے کہ بعض خیالات میں قرب کونقش فر مادیتا ہے اوربعض خيالوں ميںمنقش نہيں فر ما تا۔

ع ہر گل پرے را حکات دیگر ہست

#### وجولي وامكاني حجابات

يهال حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز سير وسلوك اورتصوف وطريقت كي غرض و غایت بیان فر مار ہے ہیں کہ ان سے مقصود وجو بی اور امکانی حجابات کو پھاڑ كربے يرده وسل ہے۔ وجوني حجابات ،امكاني حجابات اور وسل عرياني كى قدرے تفصيلات مديه وقارئين بين چنانچه ملاحظه هو!

ہروہ چیز جو بندے کوحق تعالیٰ ہے بے خبریاد ورکرد ہے جاب کہلاتی ہے یعنی تمام اشیاء اور خیالات ماسوی ، حجابات میں ۔سب سے برا حجاب بندے کی اپنی ذات (حجاب خودی) ہے جیسا کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر ماتے ہیں حجابِ چهرهٔ جال می شود غبار تنت

تو خود حجاب خودی حافظ از میال برخیز حجابات کی دونشمیں ہیں: حجابات نورانی اور حجابات ظلمانی ⊕ …… حجابات ظلمانی ہے مراد عالم امکان اور کدورات بشریہ ہیں جنہیں حجابات امکانی بھی کہاجا تاہے۔ حجابات نورانی کی دونشمیں ہیں:

⊕ .....جابات نورانی ہے مراد صفات ، شیونات اورا عتبارات کے ظلال ہیں۔

ا..... حجابات وجود بيه: اساء وصفات كے ظلال كو كہاجا تاہے غالبًا انهى كو حجابات وجو تی بھی کہتے ہیں۔

٢......حابات اعتباريد: بيشيونات اوراعتبارات كے ظلال ہيں شايدا نہي کوجابات کیفی بھی کہا جا تا ہے۔

اصحاب ججب تين ہيں:

ا..... اصحاب ثال (صاحبان دست حیه)

۲..... اصحاب میمنه (صاحبان دست راست )

٣ ..... سابقان (واصلان ذات بلا كيف)

ز وال حجابات بھی دوقتم پر ہےز وال علمی اورز وال عینی (وجودی)

حجابات نورانی کا زوال ، زوال علمی ہے کیونکہ صفات وشیونات درمیان میں رہتی ہیںصرف عارف کے علم ودید سے باہر ہوتی ہیں جیسا کہ کسی عارف نے کہا

> صے تو چنال کرد مرا زیر و زیر كز خال و خط زلف تو ام نيست خبر

حجابات ظلمانی کازوال، زوال عینی وجودی ہے کہ عالم امکان کی کثافتوں اوربشریت کی کدورتوں کا از الہ ہوجا تا ہے۔

حجابات ظلمانی، حجابات نورانی اور حجابات کیفی کی قدرے وضاحت ملاحظه ہو:

### حجابات ظلماني

موشم کے گناہ اورلذات نفسانی طبیعی ہیں انہیں حجابات ناسوتی بھی کہاجا تا ہے۔ سالک کوسب سے پہلے انہی حجابات کو رفع کرنا پڑتا ہے ۔اصحاب شال، صاحبان حجابات ظلمانی کوہی کہاجاتا ہے۔

### حجابات نوراني

علوم ظاہر بیدرسمیہ ، عبادات عادیہ اور انوار ملکوتیہ ، حجابات نورانی ہیں ، انہیں حجابات ملکوتی بھی کہا جاتا ہے۔ سالک کو حجابات ظلمانی کے بعد انہی حجابات کو اٹھانا پڑتا ہے سالک کے لئے ان حجابات کا اٹھانا ، حجابات ظلمانی سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ حجابات نورانی ، مزے اور لذت میں حجابات ظلمانی سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اصحاب میمنہ، صاحبان حجابات نورانی کو کہا جاتا ہے۔

## حجابات كيفي

کیف و کم اورامکان وحدوث کے تمام مناظر ومظاہر حجابات کیفی ہیں تعالی اللّٰہ عن ذالك علواً كبيراً ما لك كوآخر ميں مشاہدة ذات كے لئے تمام حجابات كيفى كا پردہ چاك كرنا پڑتا ہے اور بيكام سب سے زيادہ مشكل ہوتا ہے اور اس كے بغير ذات بے كیف تک رسائی ناممکن ہے ۔ سابقان سے مرادوہ ی حضرات ہیں جو حجابات ظلمانی ،نورانی اور كیفی سے گذر كر ذات بلا كیف تک وصول بلا كیف کے انعام سے مرفراز ہیں۔ حضرت عارف روی رحمة الله عليه فرماتے ہیں:

اتصال ہے تکیف ہے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس (البینات شرح کمتوبات کمتوب ۲۱،۱۵)

www.maktabah.org

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ایک مکتوب میں حجابات ظلمانی وحجابات نورانی کی وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں ملاحظہ ہو!

میرے مخدوم! راہ سلوک انسان کے سات لطیفوں کی تعداد کے مطابق کل سات قدم ہے دوقدم عالم خلق میں ہیں جو کہ قالب (بدن عضری) اور نفس سے تعلق رکھتے ہیں اور پانچ قدم عالم امر میں ہیں جو کہ قلب، روح، سر، خفی اور احصٰیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان سات قدموں میں سے ہرا یک قدم میں دس ہزار پردے بھاڑنے پڑتے ہیں خواہ وہ پردے نورانی ہوں یا ظلمانی ان للّه سبعین الف حجاب من نور مظلمة لیمنی بیشک اللہ تعالی کیلئے نور وظلمات کے ستر ہزار تجاب ہیں۔

( مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب ۵۸)

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ عارف جب ولایت محمد بیعلی صاحبہاالصلوات والتسلیمات کے مرتبے میں پہنچتا ہے تواس مقام میں تمام حجابات وجودی واعتباری اٹھ جاتے ہیں اور عارف کو وصل عریانی نصیب ہوجا تا ہے اور مطلوب کی یافت حقیقی طور پرمیسر آجاتی ہے جس میں گمان اور وہم کی گنجائش باتی نہیں رہتی۔ (البینات شرح کتوبات کمتوبا۲)

غوث الثقلين حضرت سيدنا شيخ عبدالقادر جيلا ني رحمة الله عليه كابيار شاد گرامی بھی ای مفہوم کی خبر دیتا ہے

خرقت جمیع الححب حتی و صلت الی مقام لقد کان جدی فادنانی مقام لقد کان جدی فادنانی این گیاجهال میر عجدا این مین فی میں نے تمام پردوں کو کھاڑڈ الایبال تک کدوہاں کہ میں نے ظلال کے تمام مجد (دادا) محقوانہوں نے مجھے قریب کرلیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے ظلال کے تمام مرتبوں کو طے کرلیا جس کوولایت صغری کہتے ہیں اوراس جگہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ

www.makiabah.org

سلم کے مبدا بقین پر پہنچ گیا جو کہ اساء وصفات کے مرتبہ میں ہے اور اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں۔ والله اعلم

ووران سلوک انہی پردوں کو پھاڑ نا پڑتا ہے تا کہ وصل عربیانی نصیب ہو محض عروج و فزول کا نام تصوف وطریقت اور سیر وسلوک نہیں بقول شاعر میں قرب نے بالا و پستی رفتن است قرب حق از قید ہستی رستن است قرب حق از قید ہستی رستن است جیسا کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرقتم کے حجابات کو بھاڑتے ہوئے حریم قدس جل سلطانہ میں باریاب ہوئے۔ (البینات شرح کمتوبات کو بھاڑت

### وصلعرياني

اس کا لغوی معنی ہے بر ہنہ وصل (بے پردہ ملاقات) اصطلاح صوفیاء میں وصل عریانی''بدون اعتبار زائد بر ذات مجردہ صرفہ '' کا نام ہے یعنی ذات حق کااپیامشاہدہ جس میں کسی اعتبار زائد کا نشان نہ ہو۔

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہولایت محمدیعلی اصاحبہا الصلوات والتسلیمات کے مرتبے میں عارف کومقصود حقیقی کا وصل تحقیقی میسر آتا ہے نہ کہ وصل گمانی لیمنی ایسا وصل کہ عارف اور ذات کے اساء وصفات وشیونات کے درمیان نہ حجابات ظلمانی حاکل رہتے ہیں اور نہ حجابات نورانی۔

آپ فرماتے ہیں اگر کوئی خوش نصیب اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تواس کو لازم ہے کہ سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل متابعت ومحبت اختیار کرے اور سنت و شریعت کی پابندی کا خوب اہتمام کرے کیونکہ بیہ مقام عزیز الوجود ہے۔

(البينات شرح مكتوبات مكتوب٢١)

یا در ہے کہ اللہ تعالی حجابات اور بردوں میں نہیں ہے بلکہ ہم اور عالم امکان

www.maltiabalt.org

باشد یا امکانی تا وصل عریانی سیسر آید نه آنکه مطلوب ہوں یا امکانی تاکہ وصل عریانی میسر آجائے نہ یہ کہ مطلوب را در قید آرند وصید نمایند

کو قید میں لائیں اور شکارکر کیں۔ ع

یر دول میں مستورا ورمحدود ہیں۔

## حق تعالیٰ اشیائے کا ئنات سے وراء ہے

ع یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ سیر وسلوک ہے مقصودمطلوب حقیقی کوقید میں لا نانہیں بلکہ اس مصفصود قید ہتی کے بردے پھاڑ کراور ہرفتم کے حجابات حاک کر کے صورتوں اور شکلوں سے پرے مطلوب حقیقی کو تلاش کر نا ہے کیونکہ اللہ تعالی اشیائے کا ئنات سے وراء الوراء ہے جبیبا کہ آپ کا موقف ہے انه تعالیٰ وراء الوراء ثم وراء الوراء یعن الله تعالیٰ پرے ہے۔ در حقیقت حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز نے ان صوفیائے وجودیہ کی تردید فر مائی ہے جو کا ئنات اور ذات ،ممکنات اور وجوب کی عینیت کے قائل ہیں اور ذات مطلق (الله تعالیٰ) کوممکنات کے بردوں میں مقید جانتے اور اسے کا ئنات کی شکلوں اورصورتوں میں تلاش کرتے ہیں۔

علامها قبال مرحوم جب وحدت الوجود كاموقف ركھتے تھے انہوں نے بھی ہيہ كہد يا تھا:

ع يزدال بكمند آور اے ہمت مرداند!

گرسر ہندشریف کی پہلی حاضری نے ہی ان کے قلب ونظر میں انقلاب پیدا کر د یا تھااور حضرت امام ربانی قدس سر هُ العزیز کی تو جهات قدسیه کی بدولت وحدت الوجود کے تنگ کو چہہے وحدت الشہو دکی شاہراہ پرگامزن ہوکر پکارا تھے خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری زماں ہے نہ مکاں لا الله الا الله بی مال و دولت دنیا بیہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گماں لا الله الا الله

آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ ذات حق جل سلطانہ بے رنگ اور بے جہت ہے وہ شکلوں و پردوں اور صورتوں میں محدود ومستور نہیں بلکہ ان سے بالا ہے اس لئے ذات اور بندوں کے درمیان جتنے بھی امکان و وجوب کے پردے ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے انہیں جاگرنا چاہئے تا کہ بلا حجاب وصل یار نصیب ہوسکے۔

خطیب الاسلام حفزت صاحبزادہ پیرسید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ وارث مند آلومہار شریف ضلع سیالکوٹ پنجاب پاکتان نقشبندی طریقت کی اس معرفت کو بیان کرتے ہوئے رقبطراز ہیں ملاحظہ ہو!

سلسلہ نقشبند یہ کے عظیم روحانی پیشوا قطب ربانی حضرت خواجہ ابوالحن خرقانی
رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بزرگ کے قریب سے گذر ہوا وہ بزرگ بڑے غور سے برتن کے
اندر کچھ دکھیر ہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیاد کھیر ہے ہو؟ کہنے گئے
ما در پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم
اے بے خبر ز لذت شرب مدام ما

لعنی میں پیالے میں صاف پانی ڈال کراسمیں جاند کاعکس دیکھر ہاہوں۔رات کا وقت تھا اور جاند چیک رہا تھا۔ان کے کہنے کا مطلب میتھا کہ میں جس طرح پانی میں چاند کاعکس دیکھر ہاہوں اسی طرح مخلوق میں خالق کاعکس دیکھر ہاہوں (مطلب میں تھا کہ میں سیر آفاقی کررہاہوں) آپ فرمانے لگے خدا کے بندے! چاند تو او پر چڑھا ہوا ہے اور تو پیالے میں چاند دیکھ رہاہے اصل چھوڑ کرنقل کو کیوں دیکھتا ہے؟ حقیقت چھوڑ کرمجاز میں کیوں پھنتاہے؟ منہ سیدھا اوپر کر، تیری گردن پرورم تو نہیں وہ دیکھ! سامنے چاند چمک رہاہے۔

بسعزیزان گرامی!بات ہے کہ لوگ چاند پیالے میں دیکھتے ہیں اور نقشندی محددی لوگ چاند سیدھا دیکھتے ہیں ہیہ ہے نقشبندی طریقت میں معرفت ذات کا تصور۔ہم لوگ مجاز کے پردے ہٹا کر،صورت کے بت مٹا کر،حقیقت کے دیس میں جا کر،وحدت کے سمندر میں غوطہ لگا کر جلوہ یارے فیضیاب ہوتے ہیں۔اگر بیمعرفت بندے کو آجائے تو دنیا کسی رنگ میں فقیر کو دھو کہ نہیں دے سکتی۔کوئی حسن اور کوئی طمع، کوئی خوف اورکوئی غم درویش کوخدات بیگا نہیں کرسکتا الا ان اولیاء السلسه لا حوف علیہم و لا هم یحزنون

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی

(مقالات خطيب الاسلام)

### عنقا شكار كس نشود دام باز چيس عقا کسی نے شکار نہیں کیا جال اٹھا لے

كا ينجا سميشه باد بدست ست دام را

کہ اس جگہ ہمیشہ جال خالی ہاتھ آتا ہے سے

سے اس شعر کو حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے اپنے موقف کی تائید میں نقل فر مایا ہے کہ جس طرح شکاریوں نے نایاب پرندے''عنقا'' کوشکار کرنے کیلئے جال پھیلائے مگر اسے دام میں پھنسانہ سکے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کواینے خیالوں اورصورتوں کے پردوں میں تھینچ کر لانے والے بھی بھی اےممکنات کے جال میں نہیں لا سکتے یہ ہے معرفت کا وہ تصور جوحفزت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے امت محمد بیاورملت مصطفوبیه (علی صاحبها الصلوات) کے سامنے پیش فرمایا ہے: جسزاہ اللَّه تعالٰی عنا ماهو اهله عله على المرحوم

> بہت مدت کے نخچیروں کا انداز نگاہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شاہبازی کا

يهاں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزيز ايک سوال مقدر کا جواب ارشاو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہم وخیال عقل وبیان اور مشاہدہ ورؤیت سے وراء ہے حالانکہ علائے اہلسنت کا اس بات پراتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالٰی کا دیدار ہوگا ہمارا اس پرایمان ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی ہم اس معاملہ میں مشغول نہیں ہوتے۔

یہ امر ذہن نثین رہے کہ متکلمین اہلسنت کارؤیت باری تعالی کے متعلق ہے موقف ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع نہیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوحق تعالی کا دیدار ہواہے گروہ دنیا میں دنیا ہے نکل کر آخرت کے ساتھ ملحق ہونے پر ہواہے۔ آخرت میں اللہ تعالی کا بلا کیف وادراک اور بے شبہ ومثال دیدار ہوگا گریہ رؤیت کالرؤیت ہوگی حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق رقمطراز ہیں: چنانچے ملاحظہو

مومنوں کو بہشت میں اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کا بے چونی و بے چگونی کے طور پر دیار ہوگا کیونکہ وہ رو کیے بیت جو بے چون سے متعلق ہے وہ بھی بے چون ہوگی بلکہ دیکھنے وہ بھی بے چونی کی وجہ سے حظ وافر حاصل کرے گاتا کہ بے چون کو دیکھ سکے لا والا بھی بے چونی کی وجہ سے حظ وافر حاصل کرے گاتا کہ بے چون کو دیکھ سکے لا مصلیا ہ ۔ آج اس معما کواس نے اپنے اخص خواص مصل عطایا الملك الا مطایا ہ ۔ آج اس معما کواس نے اپنے اخص خواص اولیاء پر سمل کر دیا ہے اور منکشف ہو چکا ہے کہ بید مسئلہ ان بزرگوں کے نزدیک تحقیق اور دوسروں کے لئے تقلیدی ہے۔ ( مکتوبات امام ربانی دفتر سوم کمتوب ۱۷)

(مزيدتفصيلات كيلئے سعادت العبادشرح مبداءومعاد جلداول منھا 9 ملاحظہ ہو)

بقى ان الرؤية فى الأخرة حق نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته باقى ربايدكرؤيت آخرت بين حق بهم اس پرايمان ركھتے ہيں عيلين مم اسكى كيفيت

عامة الناس كى عقول كيفيت رؤيت كے ادراك سے قاصر ہيں كم الله على الله عامة الناس كى عقول كيفيت رؤيت كے ادراك سے قاصر ہيں كہ ہم الله على كم خرت ميں رؤيت برايمان ركھتے ہيں كين اس رؤيت كى كيفيت ميں مشغول اس كے نہيں ہوتے كہ عامة الناس كى عقول وافہام اس رؤيت كى كيفيت كے ادراك سے عاجز اور قاصر ہے بقول شاعر

لائق دولت نبود ہر سرے بار مسیحا نکشد ہر خرے ترجمہ:نہیں ہڑمخص سرداری کے قابل۔ لقصور فهم العوام عن دركه لالعدم ادراك الخواص فان لهم ميں مشغول نہيں ہوتے كونكہ وام ك فہم ال كادراك سے قاصر ہے في نه كه خواص كو نيا ميں مشغول نہيں ہوتے كونكہ والك المقام في الدنيا وان لم يسم رؤية ادراك نہيں كونكه دنيا ميں ان كے لئے الله مقام سے حصه ہے اگر چهاس رؤيت

### والسلام على من اتبع الهداي

کا نامنہیں دیاجا تا اور سلامتی ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔

ه حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز کیفیت رؤیت کی بابت عدم مشغولیت کی وجه، عوام کا قصور فہم بیان فرمار ہے ہیں جبہ خواص کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر روحانی استعداد اور باطنی قابلیت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ان کی قوت مدر کہ رؤیت کی کیفیات کے ادراک سے شاد کام اور فائز المرام ہوتی ہیں۔ والحد مدلله علی ذالك کوئکہ انہیں دنیا میں بھی رؤیت باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے اگر چہ اسے رؤیت نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں سرکی آئھوں سے خدا تعالیٰ کا دیدار کرلیا ہے۔ (والله اعلم بحقیقة الحال)

امیرالمومنین حضرت سیدناعلی المرتضی رضی الله عنه کا ارشا دگرا می ہے لا اعبد رباً لم اراہ لیعنی میں اپنے رب کا دیدار کئے بغیراس کی عبادت نہیں کرتا۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰہ عنہ نے ارشاد فر مایا کہ میں نے خدا کا دیدار ننا نو ہے مرتبہ کیا ہے۔اس قتم کے دیدار سے مرا درؤیت قلبی ہے۔

# المنها-۲۱

ہرچہ دردید و دانش سی آید مقیدست و از صرافت جو چیز دید و دانش میں آ کئی ہے وہ مقید ہے اور اطلاق صرف سے اطلاق متنزل ومطلوب آنست که از جمیع قیود سنزہ فرو تر ہے اور مطلوب وہ ہے جو تمام قیود سے مزہ و مرا ہو وسیر اباشد پس ماورائے دید ودانش او را باید جست لہذا اس کو دید و وائش سے ماوراء تلاش کرنا چاہئے

ا زیرنظرمنها میں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز تو حید خالص کا وه نظریه بیان فرمار ہے ہیں جو کتاب وسنت کے عین مطابق ہے اور وہ بیہ ہے کہ حق تعالیٰ جل سلطانہ انسانی وید فہم اور علم کی حدود سے بالا ہے کیونکہ بیدا یک مسلمہ اصول ہے کہ جو چیز بھی ویدودانش اور عقل وفہم میں آ جائے وہ مطلق نہیں رہتی بلکہ مقید ہوجاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ مطلق محض ہے۔مطلق محض کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرفتم کی آلائش ، آمیزش اور شائب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرفتم کی آلائش ، آمیزش اور شائب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کوذات محض ، ذات صرف، فرات سازج اور ذات بحت جیسے اساء سے یکارا گیا ہے۔

عارف کا مطلوب حقیقی (حق تعالیٰ) ہرتیم کی حدود وقیود سے پاک اور خالی ہے لیعنی وہ مخلوق اور حادث کے تعینات وتقیدات سے منز ہ ومبر ہ ہے اس لئے اسے دید و دانش سے ماوراء تلاش کرنا چاہئے کیونکہ ہیمعا ملی عقل کے اطوار وانداز سے بالا ہے۔

unmamaktakah org

این معاملہ ورائے طور نظر عقل ست چہ عقل ماورائے سے معاملہ عقل کے انداز نظر سے وراء ہے کیونکہ عقل ماورائے دید و دانش را جستن محال سی داند

دید و دانش کو ڈھونڈنا محال جانی ہے

راز درون پرده ز رندان مست پرس

درون پردہ کا راز رند مستول سے پوچھ کے

كين حال نيست صوفئي عالى مقام را

کیونکہ یہ عالی مقام صوفی کا حال نہیں ہے

کے حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے درج فرمودہ شعرے دومفہوم معلوم ہوتے ہیں

- ……ایک توبی کہ حق تعالی شکلوں اور صور توں کے تعینات سے بالا ہے کیونکہ بیسب مخلوق اور حادث ہیں اور عقل دیدود انش سے نتائج اخذ کر کے اس پر حکم لگانے تک ہی محدود ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالی ان سب چیزوں سے وراء الوراء ہے۔
- ⊙ ……دوسرے یہ کہ عرفائے کاملین حظیرۃ القدس کے جملہ تجابات اٹھا کر بے پردہ جلوہ یارے شاد کام ہوتے ہیں غالبًا یہی وجہ ہے کہ بھی نہ بھی بے خودی کے عالم میں ان سے حقائق واسرار کا اظہار واعلان ہوہی جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پر آپ اپنی طرف اشارہ فرمار ہے ہیں واللّٰ اعلم بحقیقۃ الحال غالبًا بایں وجہ بزبان اقبال مرحوم آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں

بہت مت کے نخچیروں کا انداز نگاہ بدلا کہ میں نے فاش کر ڈالا طریقہ شہبازی کا

# الله منها-۲۲

## حق تعالی مقید کے آئینوں سے بالا ہے

لے زیرنظرمنہامیں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشادفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات مطلق ہے اس اطلاق محض کو کسی قتم کی قید سے مقیر نہیں کیا جا سکتا لیکن جب وہ ذات مطلق ممکنات اورموجودات کے آئیوں میں ظہور فرماتی ہے تو ذات کا انعکاس

کا ئنات کے ثیشوں کے احکام میں رنگین ہوکر مقید اور محدود دکھائی دیتاہے نتیجاً وہ فہم وعقل وعلم اور دیدودانش میں آجاتا ہے۔

جب سالک مخلوقات وممکنات کے محدود و مقیر آئینوں میں ذات مطلق کے انوار و تجلیات کو مشاہدہ کرتا ہے جس کی بنا پروہ ذات حق جل سلطانہ کی دیدودانش کا دعویٰ کر دیتا ہے حالا نکہ اس نے ذات کا مشاہدہ نہیں کیا بلکہ انعکاس کو دیکھا ہے جس پروہ اکتفاء کر بیٹھتا ہے جواس کے کم ظرف ہونے کا عکاس اور دوں ہمت ہونے کا غماز ہے۔ واللّٰہ اعلم بحقیقة الحال بقول اقبال مرحوم صد مرض پیدا شد از بے ہمتی صد مرض پیدا شد از بے ہمتی

مویز سیر نشوند نان الله سبحانه یحب معالی الهمم جعلنا اخروث اور منقی سے سرنہیں ہوتے۔ یقیناً اللہ سبحانه عالی ہمتوں کو پند فرما تا ہے الله سبحانه من معالی الهمم بحرمة سید البشر علیه و علی الله اللہ سبحانه من معالی الهمم بحرمة سید البشر علیه و علی الله اللہ سبحانه ہمیں بلند ہمتوں میں سے بنائے بحرمت سید البشر آپ پراور آپ کی آل اللہ سبحانہ ہمیں بلند ہمتوں میں سے بنائے بحرمت سید البشر آپ پراور آپ کی آل اللہ سبحانہ ہمیں الصلوات و التسلیمات

### پر صلوات و تسلیمات مول

لے سیجھ سالک تواشیائے کا ئنات میں ذات مطلق کے انوار وانعکاس پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں جبکہ عالی ہمت اور وسیع الظر ف سالکین مخلوقات وممکنات کے پردے چاک کرکے بے حجاب جلوہ یار کامشاہدہ کرتے ہیں۔

دراصل یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے صوفیائے کرام کے تو حید کے متعلق دونظریات کو بیان فرمایا ہے۔

ا.....نظرية وحدت الوجود ٢ .....نظرية وحدت الشهو د

اشیائے کا نئات کے آئیوں اور شکلوں میں ذات کے انوار و تجلیات و کیھنے کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے ،اس نظریہ کے بانی حضرت می الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز ہیں صوفیائے وجودیہ اس نظریہ کو آیات متشابہات سے ثابت کرتے ہیں جوف امسا ال ذیس فی قلوبھم زیغ فیتبعون ماتشابہ منہ ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله (آل عران ک) کی روسے کل غورہ کیونکہ عقائد، متشابہات سے نہیں بلکہ محکمات سے ثابت ہوتے ہیں مگر صوفیائے وجودیہ کا یہ بیان عقیدہ نہیں بلکہ بیان حال کی اور سے کی بنا پر معذور جاننا چا ہے جی صوری بھی کہاجاتا ہے۔ (والله اعلم بحقیقة الحال)

www.maktabah.org

بعض صوفیاء کرام نے ذات کے جلوؤں کومختلف شکلوں اورصورتوں میں دیکھا چنانچیکی نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالی کواڑ کے کی شکل میں دیکھا ....کسی نے کہا ہم نے الله تعالیٰ کوعورت کی شکل میں ویکھا ....کسی نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ کو گھوڑے کی شکل میں ویکھا....حضرت مولیٰ کلیم الله علیه السلام نے درخت کی شکل میں الله تعالیٰ کو دیکھا جبیا که درخت ہے آواز آئی انبی انا اللّٰه یقیناً میں تیرااللہ ہوں۔

# حضرت امام رباني كانظرية وحيد

اشیائے کا ننات کے سارے آئینے تو ڑ کراورصورتوں کے سہارے چھوڑ کر، بے یردہ ذات کے مشاہدے کو وحدت الشہو دیے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس موقف کو با قاعدہ نظریہ کے طور پر منظرعام برلانے والے حضرت امام ربانی سیدنا مجد دالف ٹانی قدس سرہُ السبحانی ہیں۔ آپ کا پینظریہ کتاب وسنت کے عین مطابق ہے جوآیات محکمات ے ثابت ہے ،علمائے مشکلمین اہلسنت کا یہی موقف ہے اور یہی مسلک اسلم ہے (والحمدلله على ذالك)

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیزِ ارشاد فرماتے ہیں کہ کا ئنات کی شکلوں اور صورتوں میں ذات کے نہیں بلکہ اساء وصفات کے ظلال کے عکوس اور پرتو ہیں جنہیں د کپھر کبعض صوفیاءکرام نے ویدودانش کا دعو کی کردیااورای پراکتفا کر بیٹھے۔

حضرت مویٰ علیہ السلام شجراور نار کی صورت میں بچلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور افاقیہ ہونے پرتو بہ کی .....جبکہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکنات ومخلوقات ہے آگے ماورائے عرش ذات کا جلوہ ویکھااور میازاغ البیصرو ما طغی کے مرتبے پر فائز ہوئے اور ہل من مزید کا نعرہ لگاتے رہے۔علامہ اقبال مرحوم نے

اس مفہوم کو بوں بیان کیا ہے

گرچہ عین ذات را بے پردہ دید رب زدنی، از زبان او چکید بلکہ بعض عشاق تو یہاں تک کہہ گئے

بدیں جمال و خوبی سر طور گر خرامی ارنبی گوید آل کس که بگفت لن ترانبی

لینی کوه طور پر حفزت موی علیه السلام نے رب ار نبی کہا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایالن ترانبی اگر کوہ طور پر حفزت موکیٰ علیہ السلام کے بجائے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تو حضرت موی علیہ السلام کولین ترانی کا جواب دینے والا اللہ تعالیٰ حضور ا كرم صلى الله عليه وسلم سے فر ما تا :ار نبي اے مير ہے مجوب ميں تخفيے ديھنا جا ہتا ہوں تو وہ حضور (صلی الله عليه وسلم) كود كھتا ہى رہتا جيسا كه آيت كريمه ف انك باعينا ي

# سالكين مجدديه كيلئع چندفكرانگيز گذارشات

تعلیمات شرعیہ کے طالبین ،طریقت نقشبندیہ کے سالکین اور فکر مجد دیہ کے حاملین کیلئے یہاں چنداہم اورفکر انگیز گذارشات پیش خدمت ہیں جوحضرت امام ربانی قدى سرة العزيز كے مكتوبات شريفه اوررسائل مباركه كو سحجنے ميں معاون ثابت ہونگی۔ ⊙ .....حضرت ابن العربي قدس سرهُ العزيز كے متبعين وحدة الوجودي حضرات اس قدر غالی واقع ہوئے ہیں کہ حضرت ابن العربی قدس سرہُ العزیز کے تو حید وجودی پرمشمل نظریات کوقطعی اوریقینی مانتے ہیں اورتصوف میں ان کی ہر بات کو حجت اور ایکے ہرقول کو حزف آخر سجھتے ہیں اس سلسلے میں وہ مشکلمین اہلسنت کی بھی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ حضرت ابن العربي كى كتابول فتو حات مكيه اور فصوص الحكم وغيرها ميں جمہور متكلمين

اہلسنت کی سب سے زیادہ مخالفت موجود ہے اور ان کے تو حید اور معرفت پر بنی اکثر نظریات جمہور مشکلمین ،علائے طواہر نظریات جمہور مشکلمین ،علائے طواہر میں سے جی اور معرفت سے خالی جیں انہیں کیا خبر کہ تو حید کیا ہے بیتو بس عارفوں کا حصہ ہے مشکلمین کا اس میں کوئی حصہ بیس۔

⊙ .....ہمیں تواس بات پر بہت سخت حیرت ہوتی ہے اور ابھی تک ہم اسکا جواب نہیں پاسکے کہ ہمارے اکا برعلماء و فضلاء اور اسما تذہ شرح عقائد، توضیح وتلوح کا اور مسلم الثبوت وغیر ھاجیدی کتابیں اپنے مدارس میں طلباء کو پڑھاتے ہیں جو متکلمین کے عقائد پر مشتمل ہیں اور کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں جن کی درس وقد رئیں سے بیعلاء اور اساتذہ بنے ہیں اور جن کے متعلق صراحت کر دی گئی ہے کہ جو مسلمان ان کے برعکس عقائد رکھے گا وہ گراہ شار ہوگا اور دائر ہ اہلسنت سے خارج ہوجائے گا۔

لیکن جب حضرت ابن العربی کے نظریات کی باری آتی ہوئے دھزات علائے کرام بغیر کسی تو قف کے مشکمین اہلسنت کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت ابن العربی کے ساتھ ہوجاتے ہیں فیسال لمع جب اور جب ان سے بوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم چشتی ہیں ہم قادری ہیں ، حالا نکہ حضرت ابن العربی چشتی ہیں ، قادری تھے ۔ ہمارا کسی بزرگ پراعتر اض اور تنقیز نہیں بلکہ ہم نے تو سوال کے طور پرکئی چشتی بزرگوں سے بوچھا کہ اگر حضرات چشتیہ وراثتاً تو حید وجودی کے قائل ہیں تو ارشاد فرما نمیں کہ بی تو حید وجودی کی وراثت حضرات چشتیہ میں کہاں سے نابت ہے؟ ..... چشتوں کو تو حید وجودی کسی چشتوں کو تو حید وجودی کسی چشتی بزرگ نے سکھلائی ہے؟ ..... جبکہ قادر یوں میں تو حید وجودی حضرت ابن العربی کے ذریعے آئی ہے۔ ہمیں اس سوال کا ابھی تک جواب نہیں ملا۔

 ∞ .....حضرت امام ربانی قدس سره العزیز متکلمین اہلسنت کی حمایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ متکلمین علاء بھی ہیں اور صوفیاء بھی ، عالم بھی ہیں اور عارف بھی ،

www.maldiabali.org

علوم ظاہر ریہ کے مالک بھی ہیں اور معارف باطنیہ کے حامل بھی ،ار باب قیل وقال بھی ہیں اور اصحاب کشف و حال بھی۔

صوفیائے وجود یہ اپنے معارف کو کشف سے ثابت کرتے ہیں اور کشف ظنی ہوتا ہے جس میں شک وشبہ کا احتمال بھی ہے اور غلطی کا امکان بھی ۔ یہ حضرات آیات کر یمہ اورا عادیث نبویعلی صاحبہا الصلوات کو کھینچا تانی کر کے اپنے موقف کے مطابق ڈھالتے ہیں اور آیات متشابہات سے اپنا مسلک ثابت کرتے ہیں۔

جبکہ متکلمین اہلسنت اپنے عقا کد کوعلوم وحی سے ثابت کرتے ہیں جوقطعی اور یقینی ہیں اور قر آن وسنت سے ماخوذ ہیں جن میں غلطی اور خطا کا کوئی امکان نہیں۔

- ⊙ .....صوفیائے وجود پیکا موقف ہے ہے کہ شریعت اور طریقت جدا جدا ہیں جبکہ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت اور حقیقت شریعت کی خادم ہیں۔ (دفتر اول مکتوب ۴۰)
- ⊙ ......طریقت، صوفیاء کا کشف ہے اور شریعت، انبیاء کاعلم وحی ہے ۔ صوفی خادم ہیں اور نبی علیہم الصلوات مخدوم ہیں اس لئے خادموں کاعلم مخدوموں کےعلم پر غالب نہیں کرنا جائے۔

# ہمیں فصنہیں نص حاہے

جب حفزت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ہے حضرت شخ عبدالکبیریمنی رحمۃ اللہ علیہ کے قول'' حق تعالیٰ سجانہ عالم الغیب نہیں ہے'' اور اس کی تاویلات کے متعلق استفسار کیا گیا تو آپ جوابا ایک مکتوب میں رقمطراز ہیں:

میرے مخدوم! فقیر کواس قتم کی باتیں سننے کی طاقت ہر گزنہیں ہے،میری رگ فاروقی ایسی باتوں سے بےاختیار جوش میں آجاتی ہے اورا یسے کلام کی تاویل وتوجیہہ کی فرصت نہیں دیتے۔ ان باتوں کا قائل خواہ شخ کبیریمنی ہویا شخ اکبرشامی ہمیں تو حفزت محد عربی علیه وعلی اله الصلو ة والسلام کا کلام ( حدیث ) در کار ہے نہ کہ محی الدین عربی،صدرالدین قونیوی اورعبدالرزاق کاشی کا کلام، سار ابانص کا راست نه بفص، فتوحات مدنيه از فتوحات مكيه مستغنى ساخته است ہم کونص ( قرآن وسنت ) ہے کام ہے نہ کہ فص ( فصوص الحکم ) ہے ، فتو حات مدنیہ (احادیث مبارکہ) نے ہم کوفتو حات مکیہ ہے بے نیاز کردیا ہے جن میں حق تعالی اینے آپ کوعالم الغیب فرما تاہے۔ (دفتراول مکتوب١٠٠)

⊙ .....حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ

صوفیہ کاعمل حل وحرمت میں سندنہیں ہے کیاان کیلئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کومعذ وسمجھیں اور ان کو ملامت نہ کریں اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د کردیں۔ یہاں تو امام ابوصنیفہ، امام ابو یوسف اورامام محدر حمیم اللہ کا قول معتبر ہےنہ کہ ابو بمرشلی اورابولحن نوری کاعمل ( رحمة الله علیم اجمعین ) اس زمانے کے خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کا بہانہ بنا کر سرود ورقص کواپنا دین وملت بنالیا ہے اورای کو طاعت وعبادت مجهليا م الذين ا تخذوا دينهم لهواً ولعباً لعن ان الوكول ني لہوولعب کواپنادین بنالیا ہے۔(الاعراف) ( مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب۲۲۲) ایک اورمقام پرحضرت امام ربانی رقمطراز مین:

کل روز قیامت شریعت کی بابت یوچیس گےتصوف کے متعلق نہیں یوچیس گے۔ جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کے احکام بجالانے پر منحصر ہے انبیائ کرام صلوات الله تعالی و تسلیما ته علیهم نے جوکہ تمام کا نات میں سب سے بہتر ہیں اپنی شریعتوں کی طرف ہی دعوت دی ہے اور نجات کا انحصار اس پررہاہے۔( مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب ۴۸)

غرضیکہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز صوفیائے کرام کی نسبت کشف و شہود پر زیادہ اعتاد نہیں کرتے اور نہ ہی انکو ولایت کی شرائط میں سے جانتے ہیں۔علمائے اہلسنت کے کتاب وسنت کی روشنی میں بیان فرمودہ عقائد و اعمال کے مطابق عقائد و اعمال درست ہونے چاہئیں ، ہمارے نزدیک یہی معیار اور کسوٹی ہے کشف و شہود کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔

غرضیکه حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز متکلمین اہلسنت کا دفاع وحمایت اس لئے فرماتے ہیں کہ ان کی تحقیقات واجتہا دات کتاب دسنت کے عین مطابق ہیں۔

ندکورہ بالا چندتو ضیحات کا تذکرہ اس لئے کیا گیا ہے تا کہ سالکین کے دل ود ماغ میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے متعلق کسی قتم کا کوئی شبہ وابہام جنم نہ لے جو حصول فیض میں رکاوٹ کا باعث ہو۔ و الحصد لله علی ذالك

⊙ ......ووں ہمت سالکین حق تعالی سجانۂ کوشکلوں اور صورتوں کے قید خانوں اور شیشوں میں دیدودانش پراکتفا کر بیٹے ہیں جبکہ بلند ہمت اور بلندحوصلہ عارفین اخروٹ ومنتی پر کفایت نہیں کرتے بلکہ وہ تو بچاب دید محبوب کی جنبو میں رہتے ہیں۔اللہ تعالی حضرت سیدالبشر صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں عالی ہمت لوگوں میں سے بنائے جوحق تعالی کی محبت کے حقدار ہوتے ہیں۔اللہم آمیسن بہاہ السببی الکریم علیه الصلوة و التسلیم خواجه بے رنگ حضرت خواجه باقی باللہ قدس سر و العزیز نے کیا خوب فرمایا

ہنوز ایوانِ استغنا بلند است مرا فکرِ رسیدن ناپند است



دراوائل حال سی بینم که درمکانے طواف سی کنم و میں ابتدائے احوال میں ویکھا ہوں کہ میں ایک مکان میں طواف کر رہا ہوں جمعے دیگر نیز با سن دراں طواف شریك اند اما بطوئے اور ایک دوسری جماعت بھی میرے ساتھ اس میں شریک ہے لیکن

# محفوظ اولیاء ہی ملائکہ سے افضل ہیں

اس منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اپنی روحانی اور باطنی استعداد کا تذکرہ فرمارہ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باطنی استعداد اور روحانی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جس کے مقابلہ میں ملائکہ بھی ہیچ معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت انسان اور ملائکہ کے درمیان باہمی فضیلت کے متعلق قدرے وضاحت ہدیے ، قارئین ہے۔ قدر مائکہ کے درمیان باہمی فضیلت کے متعلق قدرے وضاحت ہدیے ، قارئین ہے۔ قدر قدوۃ الکاملین حضرت دا تا مینج بخش علی ہجوری قدس سرہ ُ العزیز اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں :

اتفاق اسل سنت وجماعت وجمهور مشائخ طریقت انبیاء و آنان که سحفوظ اند از اولیاء فاضل تر اند از فرشتگان بخلاف معتزله که ایشان ملائکه را فاضل تر از انبیاء گویند لین ایل سنت و جماعت اور جمهورمثا کخ طریقت اس بات پر منفق بین که

www.makiabak.org

سيرآن جماعه بحدے ست كه تاسن يك دور طواف را اس جماعت کی ست روی اس حد تک ہے کہ جب تک میں طواف بانجام مي رسانم آن جماعه دوسه قدم مسافت را قطع مي کا ایک دور پورا کر کے پہنچا ہوں وہ جماعت دو تین قدم کی مسافت کو نمایند در آن اثنا معلوم سیگردد که این مکان فوق العرش قطع کرتی ہے ای اثناء میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکان عرش سے فوق ہے

انبیائے عظام اور اولیائے کرام جو محفوظ ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں جبکہ معتز لہ کے نزد یک ملائکہ نبیوں سے افضل ہیں۔ (کشف انحوب فاری ۲۲۰)

حضرت مولا نامولوی فیروز الدین مرحوم اس کے متعلق پول رقمطر از ہیں:

حاصل کلام یہ ہے کہتمام علاء وصوفیائے محققین کے اتفاق سےمومنوں میں سے خواص، خاص فرشتوں ہے افضل ہیں اور عام مومن عام فرشتوں ہے افضل ہیں ۔ پس انسانوں میں سے جولوگ گناہ ہے محفوظ اور معصوم ہیں بینی اولیاء وانبیاء وہ جبریل و میکا کیل وغیر ہم (علیہم السلام) خواص ملائکہ ہے افضل ہیں اور جومحفوظ ومعصوم نہیں لینی عام مومن وه محافظ اور كراماً كانتين فرشتول سے افضل ہيں و الله اعلم

(بيان المطلوب ترجمه كشف المحجوب)

فقہ خفی کی معتبر کتاب در مختار میں ہے:

حواص البشر واوساطه افضل من حواص الملائكه واوساطه عندا كثر المشائخ لين اكثر مثاك كنز ديك خواص اور درميان درجه كانسان، خواص اور درمیانی درجہ کے فرشتوں سے افضل ہیں۔

حضرت علامه مفتی احمد یارخال تعیمی رحمة الله علیه اس مسئله کی وضاحت کرتے

است وجماعه طواف كنندگان ملائك كرام اند على اور طواف كرن والول كى جماعت ملائكه كرام بيل مارك بيل نبينا وعليهم الصلوات والتسليمات والله يختص برحمته من نبينا وعليهم الصلوات وتليمات مول اور الله اين رحمت مختل فرما ليتا به يشاء والله ذو الفضل العظيم

### جے جا ہتا ہے اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔

ہوئے ارقام فرماتے ہیں:

خاص انسان جیسے انبیاء واولیاء خاص وعام تمام فرشتوں سے افضل ہیں مگر عام انسانوں سے خاص فرشتے افضل ہیں ۔رہے کفار وہ تو گدھے کتے ہے بھی بدتر ہیں کیونکہ رب تعالیٰ فرما تاہے: اولئك هم شرالبریه (مرآ ۳۰۶/۳۶)

یا در ہے کہ رسالہ مبداء ومعاد حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے مختلف اوقات میں پیش آنے والے واقعات واحوال کی تحریر فرمودہ روحانی یا دواشتیں ہیں جن گوآپ کے خلیفہ حضرت خواجہ محمد میں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ذاتی بیاض سے لے کرمرتب فرمایا تھا۔

# حضرت امام رباني كامشابده

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز تحدیث نعمت کے طور پربیان فرمارہے ہیں کہ ابتدائے احوال میں جب ہم ولایات سہ گانہ ( ولایت صغریٰ) ، ولایت کبریٰ اور ولایت علیا) میں ہے آخری ولایت ملاء اعلیٰ میں روحانی سیراور باطنی طیر فرمارہے تھے توایک روز ہم نے عرش سے بالاایک مقام کا مشاہدہ کیا جس میں ہم اور ملائکہ کرام کی

www.makidhali.org

جماعت باہم اکشے طواف کررہے ہیں۔ دوران سفر ہماری سرعت رفتاری کا یہ عالم تھا کہ ہم طواف کا ایک دور مکمل کر لیتے ہیں اور فرشتے ابھی دو تین قدم ہی اٹھاتے ہیں لیعنی اس سرعت سیر میں فرشتے بھی ہماراسا تھ نہیں دے سکتے۔ واللّٰه یحتص سرحمته من یشاء۔ ای لئے حفزت انسان کوفرشتوں پرفضیات حاصل ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ روحانی سیر کے دوران عارف کامل کی پرواز جہاں تک ہوتی ہے فرشتے بھی وہاں تک نہیں پہنچ کتے۔ دانائے شیراز حضرت شیخ سعدی رحمۃ الله علیہ نے خوب کہا ہے

اگر از برج معنی پرد طیر او فرشته فروماند از سیر او

دراصل روزاول سے اللہ تعالی نے فرشتوں کوجن جن امور کی انجام دبی پر مامور فر مایا ہے وہ انہی امور میں مشغول ہیں جیسا کہ آیت کریمہ ویف علون مایؤ مرون سے عیاں ہے وہ تذکیر وتانیث ،خور دونوش اور دیگر نفسانی خواہشات ہے مبراہیں اس لئے کسی فتم کا کوئی گناہ کربی نہیں سکتے بنابریں وہ گناہوں ہے معصوم اور خطاونسیان سے محفوظ ہیں جیسا کہ آیت کریمہ لا یعصون الله ماامر هم سے واضح ہے

لیکن بایں ہمدفر شے ایک مقام پر گھہرے ہوئے ہیں اور راہ ارتقاء ان پر مسدود ہے جیسا کہ آیت کریمہ و مسامنا الال مقام معلوم سے آشکارا ہے، جبکہ انسان نفسانی خواہشات و موانعات اور دیگر ضروریات زندگی کے باوجود جب ادامر کا کشاب اور نواہی سے اجتناب کرتا ہے اور مجاہدات وریاضات اور مصائب و آلام کو بھی مطلوب حقیق کی طرف نے نعمت سمجھ کر برداشت کرتا ہے تو روحانی سیر کے دوران فرشتوں ہے بھی آگے نکل جاتا ہے بقول جگر مراد آبادی

بے فائدہ الم نہیں ، بے کارغم نہیں توفیق دے خدا تو یہ نعت بھی کم نہیں نیز حفرت انسان الی نعت عظمی اور دولت قصویٰ سے سرفراز ہے جے در دوآہ، جذب ومتی، سوز وگداز اور الحاح وفغال کہتے ہیں جس سے ملائکہ بھی محروم ہیں۔ حضرت شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا

قدسیال را عشق هست و درد نیست در خورد نیست درد را جز آدمی در خورد نیست علامها قبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے دو ہو را نداند جبرئیل ایں ہائے و ہو را کہ خناسد مقام جبتو را

(8)

نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب وستی کی تن آساں غرشیوں کو ذکر وتسبیح و طواف اولی

**®** 

متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لول شان خداوندی

### اطاعت رسول کے ثمرات

الله تعالیٰ نے انسان کوعالم ارواح سے عالم اجسام میں بھیج کرانسانی روح کا جسم کے ساتھ تعلق تعشق پیدا کردیا اوراسے طاعات وعبادات پر مامور فر ما کر رجعت قبقری کا حکم دے دیا تا کہ بیدوبارہ عالم قدس کی طرف پرواز کرے مزید برآ ں امت محمد بیاور

ملت مصطفوی کو ف تبعونی فرما کرحضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی متابعت و پیروی کاهم دیا تا که انسان شریعت مطهره اورسنت نبوییالی صاحبها الصلوات پرعمل پیرا ہوکر قرب خدا کی منازل و مدارج کو طے کرے چونکہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کو ہر لمحه عروج وارتقاء نصیب ہوتار ہتا ہے اس لئے آپ کے امتوں کو بھی آپ کے طفیل وراثت و تبعیت کے طور پرارتقاء میسر ہوتار ہتا ہے جیسا کہ آیت کریمہ و للا خصر ہ خیر لك من الاولی سے واضح ہے۔ اقبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا ہے:

تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو فروغ دیدہ افلاک ہے تو تیرے صید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو

# المنها-۲۳

# صفات بشرييه ہے مراد علل معنوبيہ ہيں

اس منہا کے ابتداء میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے اولیائے کرام رحمۃ الله علیم الجعین کے پردوں اور حجابات کو بشریت کی صفات قرار دیا ہے۔ صفات بشریہ سے مراد ناجائز شہوت، غضب، حسد، تکبر، طمع اور نفس وغیر هاہیں جو قابل نفرت اور لائق ندمت ہیں۔ سالک اور صوفی احکام شرعیہ کو بجالا نے اور شیخ کامل مکمل کی تو جہات قد سیہ کی بدولت ان کدورات بشریہ (جن کا از الدتو ممکن نہیں البتہ امالہ ہوجا تا ہے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا

www.umakiabah.org

الصلوات و التسليمات فرمايد اغضب كما يغضب البشر صلوات وتسلیمات ہوں فرماتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے جیسے ہر انسان کو غصہ باولیا چه رسد وسمچنین ایل بزرگواران دراکل وشرب آتا ہے ای طرح یہ بزرگوار کھانے پینے

غضب وجلال پہلے اسلام اورمسلمانوں کےخلاف ہوتا تھا مگر دولت اسلام ہے مشرف ہونے اور صحبت نبوی علی صاحبها الصلوات کی بدولت امالہ ہوجانے کی وجہ سے یہی غضب وجلال كفاراور دشمنان اسلام كےخلاف ہوگیا تھا۔

عروة الوَّقَىٰ حفزت خواجه محُد معصوم سر ہندی قدس سرہُ العزیز رقبطراز ہیں کہایک درولیش نے حضرت خواجہ عبدالخالق نحجہ وانی قدس سرہُ العزیزے یو چھا کیا شیطان کواس راہ کے چلنے والوں پر پچھ قابو ہوگا ؟ حضرت خواجہ قدس سرہ 'نے فر مایا کہ اس راہ کا چلنے والا جو خص فنائے نفس کی سرحد تک نہیں پہنچا جب وہ غصہ میں ہوگا تو شیطان اس پر قابو یا لے گالیکن اس راہ کا چلنے والا جو شخص فنائے نفس حاصل کر چکا ہواس کو غصہ نہیں آتا بلکہ غیرت ہوتی ہےاور جہاں کہیں غیرت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہےاس فتم كي صفت الشخف كيليح مسلم هو گى جوا پنارخ راه حق كى طرف ركھتا ہو۔

( مكتوبات معصوميه دفتر اول مكتوب٢٩)

قباب ( بکسرقاف) تبه کی جمع ہے جس کامعنی پر دہ اور حجاب ہے۔

اولیاءاللہ کے بطون بشریت کے حجابات وصفات میں مستور ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس طرح عامة الناس ضروریات زندگی کے مختاج ہوتے ہیں اولیائے کرام کو بھی ا نہی اشیاء کی حاجت ہوتی ہے ۔حق تعالیٰ کا قرب وولایت انہیں بشری ضرورتوں اور انسانی تقاضوں سے خارج نہیں کرتیں بلکہ انہیں جسمانی ضروریات اور دنیوی معاملات

كى ضرورت وحادجت رہتى ہے جبيا كه آيت كريمہ خيلىق لىكىم ما في الارض حميعا (القره) عيال -

جب جسمانی نقاضوں اور دنیوی معاملات کی انبیائے کرام علیم السلام کو حاجت ہوتی ہے تو اولیائے کرام تو بدرجہ اتم ان کے ضرورت مند ہوئگے جیسا کہ حضور اکرم صلی الله عليه وسلم ارشاوفر مات مين اغضب كما يغضب البشر ليعني جير ومري بشرول كوغصه آتا ہے مجھے بھی غضب اور جلال آتا ہے۔ حدیث یاک کے مکمل الفاظ مباركه يول بين:

اللّهم انا بشر (وفي رواية انما محمد بشر ارضي كما يرضي البشر) اغضب كما يغضب البشر فايما مسلم سببته او لعنته اوضربته فاجعلها مني صلاةً عليه وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامه (منداحم ١٩٣/٢)

لینی اے اللہ! میں بشر ہوں (ایک روایت میں محمد (صلی الله علیه وسلم) صرف بشر ہے میں راضی ہوتا ہوں جس طرح بشر راضی ہوتے ہیں ) میں بھی غضب ناک ہوتا ہوں جس طرح دوسرے بشرغضبناک ہوتے ہیں ۔جس شخص کو میں سب وشتم کروں یا اس پرلعنت بھیجوں یا اس کی پٹائی کروں تواہے،اس شخص کیلئے میری طرف ہے رحمت بنادے اور پاکیزگی اور قرب کا سامان بنادے اور ان کے ذریعے تو اس شخص کو قیامت کے روز قرب کا ذریعہ بنادے۔

دومرى روايت مين يون الفاظ بين: اللهم انسى اتخذت عندك عهدا لن تحلفنيه فانما انا بشرفاي المومنين اذيته شتمته لعنته جلدته ف اجعلها له صلاةً وزكاةً وقربةً تقربه بها اليك يوم القيامة (وفي رواية رحمة واجرأ وكفارة) (ملم تاب البروالصله)

یعنی اے اللہ میرا تھے ہے ایک عہد ہو چکا ہے تو میرے اس عہد کو اپنے کرم سے ضرور پورا فر ما، میں بشر ہوں اگر مومنوں میں ہے کسی کو میں اذیت پہنچاؤں ،اس کو گالی دوں،اس پرلعنت کروں،اس کو ماروں تو تو میرےاس رنج پہنچانے کواس کے حق میں رحمت، یا کی اورایخ قرب کا سبب بنا ( اور دوسری روایت میں رحمت ،اجر اور کفارہ کے الفاظ بھی ہیں )اوراس کی وجہ سے قیامت کے روز اس شخص کواپنا قرب عطا فر ما۔ یا در ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کیلئے کسی ہے کوئی انتقام نہیں لیاالبتہ اگر بھی کسی کوسخت وست کہا تو وہ محض تادیبی کا روائی کے طور پرنظم وضبط اور تربیت کی خاطراییا کیاہے یا پھر حدود شرعیہ کے قیام کیلئے اور کفار کے خلاف جہاد وقبال میں ایبا فر مایا ہے۔جبیبا کہا م المومنین حضرت عا کشەصدیقەرضی الله عنها کا ارشادگرا ی ع ـ ماضرب رسول الله شيئاً قط بيده ولاامراة ولا خادماً الا ان يـجـاهد في سبيل الله وما نيل منه شئي قط فينتقم من صاحبه الا ان ينتهك شئبي من محارم الله فينتقم لله عزو جل (صحيح ملم كتاب الفضائل) یعنی حضرت عا کشہ بیان فر ماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی کسی کواپنے ہاتھ ہے نہیں مارا ، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کوالبتہ جہاد فی سبیل اللّٰہ میں قبال فر مایا اور جب بھی آپ کو بچھ نقصان بہنچایا گیا آپ نے اس سے انتقام نہیں لیاالا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے صدود کی خلاف ورزی کی جائے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے و لا تأخذ کم بھماراً فة فسي دين الله ليخي تمهين دين كے معاملے ميں ان برترس نه آئے (سورہ نور ۲) نظم وضبط کی خاطر غزوہ میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے صف بندی کے دوران حضرت ع کاشہ کومسواک چھوکرصف درست کرنے کا حکم فرمایا مگر تعلیم امت کی خاطر خود کو قصاص کیلئے پیش فرمادیا \_غرضیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب وجلال کی حقیقت کاکسی کوملم نہ ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ کے چہرۂ انور سے اس کے آٹارسرخی کی

صورت میں نمودار ہوتے اور آپ اس پرانقام لیتے مگر امیر المونین حضرت سیدناعلی المرتضى رضى الله عندارشا دفر مات بين كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم دنيا كيليے غضب نہيں فرماتے تھے۔ (جامع التر مذی ابواب الشمائل)

- ⊙ …… پیجھی یادر ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارومنافقین کے خلاف جو دعائے ضرر فرمائی وہ ان کے حق میں رحمت ،ا جرو کفارہ نہیں ہوئی بلکہ بغیر کسی تغیر و تبدل کے متحاب ہوئی۔
- ⊙ ..... بیدامربھی ذہن نشین رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعائے ضرراس مسلمان کے حق میں رحمت ،طہارت ،اجرادر کفارہ کا باعث ہوگی جود عائے ضرر کامستحق نه موجيها كدار شادنبوي على صاحبها الصلوات ب فايسا احددعوت عليه من امتى بدعوة ليس لها باهل ان يجعلها له طهورا .....الخ (ملم)يعني الر میں غیر ستحق کے خلاف دعائے ضرر کروں تو اے اللہ تو اِس کواُس کیلئے رحمت بنادے۔ يهال تين امور كے متعلق قدر بے تفصیلات ہدیہ قارئین ہیں

ا ..... بشریت مطبره

۲..... غضب اورجلال کاا جمالی تذکره

٣..... حالت غضب ميں حواس كا تو از ن

### بشريت مطهره

الله تعالی نے اپنے بندوں کی رشدوہدایت کے لئے تمام انبیائے کرام کوصورت بشريه مين مبعوث فرمايا جيها كرآيات كريمه وما ارسلنا من قبلك الارجالا نوحى اليهم (الخل) اور قل انما انا بشر مثلكم (الكبف) عايال عناكه فیوض و برکات اور خیرات وحسنات کے افا ضداوراستفاضہ میں سہولت رہے جبکہ ملائکہ کرام کی نورانیت ولطافت اور بندول کی بشریت و کثافت اوران کی با ہمی عدم مناسبت کی وجہ سے افادہ واستفادہ ممکن نہ تھا اس لئے ،کسی بھی فرشتے کو منصب نبوت سے مرفراز نہیں فر مایا گیا۔واللہ اعلم بحقیقة الحال علمائے عقائد نے رسول کی تعریف میں یوں تصریح فرمائی ہے

السرسول انسان بعثه الله تعالى الى الحلق لتبليغ الاحكام (شرح عقائد) يعنى رسول وعظيم المرتبت انسان موتائج جسالله تعالى مخلوق كى طرف تبليغ احكام كيلئ مبعوث فرما تائے۔

یادرہے کہ رسول، صاحب کتاب وشریعت ہوتاہے جبکہ نبی کیلئے ان کا ہونا ضروری نہیں ۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نورانیت (عالم امر) اور بشریت (عالم خلق) سے مرکب ہیں ۔نورانیت کے باعث آپ حق تعالیٰ سے فیض لیتے ہیں اور بشریت کی بدولت مخلوق کوفیض دیتے ہیں ۔اس مفہوم کوکسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے اُدھر اللہ ہے واصل اِدھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبری میں ہے حرف مشدد کا

واضح رہے کہ حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت مقدسہ بھی بے مثل ہے اور بشریت مطہرہ بھی بے مثل ۔

حفزت امام ربانی قدس سرہ ُ العزیز اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں جس کااردوتر جمیلا حظہ ہو۔

اس عالم میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عضری پیدائش نے آپ کی ملکی پیدائش ہے آپ کی ملکی پیدائش پرغلبہ کیا ہوا تھا تا کہ مخلوقات کے ساتھ جن میں بشریت زیادہ غالب ہے وہ مناسبت جوافادہ واستفادہ کا سبب ہے زیادہ پیدا ہوجائے یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ایپ صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی بشریت (مبارکہ) کے ظاہر کرنے کی تا کیدفر مائی

www.makiabah.org

ے کہ قبل انسا انا بشرمثلکم یو خی التی تعنی اے پیکررعنائی وزیبائی، آب فرمائے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے۔لفظ مشل کم کالا ناتا کید بشریت کیلئے ہے مگر وجود عضری سے رحلت فرمانے کے بعد آ ہے سلی اللہ عليه وسلم کی روحانيت کی جهت غالب آ گئی اور آپ کی بشریت کی مناسبت کم ہوگئی۔ ( دفتر اول مکتوب ۲۰۹)

حفزت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز کی مزیدتو ضیحات پیش خدمت ہیں: حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی پیدائش دوسرے افرادانسانی کی پیدائش کی مانند نہیں ہے بلکہ عالم کے تمام افراد میں ہے کسی فرد کے ساتھ آپ کی پیدائش اور آپ کا وجودا نورمنا سبت ومشابهت نهيس ركهتا كيونكه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم باوجودجهم عضري ر کھنے کے نور حق جل وعلا سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے خودار شادفر مایا حلفت من نورالله (میں اللہ کے نورے پیرا ہوا ہول) .....کشف صریح سے معلوم ہوا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امکان ہے پیدا ہوئے ہیں جوصفات اضافیہ ہے تعلق رکھتا ہے، اس امکان سے پیدانہیں ہوئے جوباقی کا ئنات عالم میں پایا جاتا ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ایبانور میں جوعالم اجسام میں پاک پشتوں ہے یاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے ہیں اور پھر آخر کارمختلف رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے حکمتوں اورمصلحتوں کے پیش نظرانسانی صورت میں جواحسن تقویم ہے ظہور فر مایا اورمحمد اوراحمد (صلی الله علیه وسلم) کے نام سے موسوم ہوئے .....کتنی ہی دفت نظر سے صحیفہ وممکنات عالم كا مطالعه كياجائے حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كا وجودانورمشهودنهيں ہوتا چونكه آ نسر ورصلی الله علیه وسلم اس ممکنات عالم میں ہے نہیں ہیں بلکہ اس سے فوق ہیں اس بنا يرآب كيجسم اقدس كاسائيبيس تقار (كتوبات امام رباني دفتر سومكتوب١٠٠) غالبًا حضرت مرز امظہر جان جاناں شہید دہلوی قدس سر وُ العزیز نے ای مفہوم کو

يول بيان فرمايا ب:

گویند که آل مظهر جال سایی نداست وی طرفه که عالم جمه در ساییه اوست

### انا بشرمثلكم كى حكمت

مظهر کمالات خفی وجلی حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فر ماتے ہیں کہایمان کی تین قشمیں ہیں -

- ⊙ .....ایک عوام کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے دل وجان سے گرویدہ ہوکرایمان لائے ہیں۔
- ⊙ ...... دوسرا ایمان اولیاء الله کا ہے کہ وہ صاحبان مشاہدہ ہیں ان کا ایمان شہودی ہوتا ہے کیونکہ ظلمانی حجاب کو بید حضرات چاک کر چکے ہوتے ہیں جو بے صبری، بے قناعتی ، بے تو کلی اور خیال غیر سے عبارت ہے اور نورانی حجاب کو طے کر کے مرتبہء شہود تک پہنچے ہوتے ہیں جو صفات وشیونات اور اعتبارات ذاتیہ سے عبارت ہے۔
- ….. تیسراایمان اکابر کا ہوتا ہے کہ یہ بزرگ شہود ہے بھی آ گے گزر گئے ہوتے ہیں اور کمال وصال ہے ہیوستہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان بھی ایمان غیبی کے رنگ میں ہوتا ہے کیونکہ مشاہدے کی ، کمال اقصال کے مرتبے میں گنجائش نہیں۔

اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص اپنا ہاتھ پشت کے پیچھے لے جائے تو غیب ہے اور جب اپنے سامنے لے آئے تو مشاہدہ ہوجائے گا اور آ نکھ کی بیلی پررکھ لے تو پھرغیب ہوجائے گا پس وصل بے فصل کے مرتبہ میں بھی غیب متحقق ہے اس لئے تو کہتے ہیں کہ جو خاص الخاص حضرات ہیں وہ عوام کی مانند ہوتے ہیں ،انا بیشر مثلکم میں یہی راز پوشیدہ ہے۔ (درالمعارف)

اہل اللہ کے صفائے باطن کی بنایر ہروفت اللہ تعالیٰ کی جمالی اور جلالی تجلیات کا ورود ہوتار ہتا ہے۔جس عارف پر تجلیات جمالیہ کا غلبہ ہووہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا مظہر ہوتا ہے اس لئے اُس سے زیادہ محبت ویبار کا ظہور ہوتا ہے اور جس سالک اور صوفی پراللہ تعالیٰ کی تجلیات جلالیہ کا غلبہ ہووہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہوتا ہے اس لئے اس ےغضب اورجلال کاظہور ہوتا ہے اور بعض عارف اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال دونوں کے مظہر ہوتے ہیں جب بھی تجلیات جلالیہ کا غلبہ ہوجائے توان سے جلال کا ظہور ہوتا ہےاور جب بھی تجلیات جمالیہ کاغلبہ ہوجائے ان سے جمال و بیار کاظہور ہوتا ہے۔ جب کوئی سالک خلوص نیت اورصدق قلب کے ساتھ کی شخ کامل کمل کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے كيلي اين آپ ويشخ كوال كرويتا ب اور مرده بدست غسال كمصداق ہرتم کی مشقت وریاضت اور شیخ کی جلالی وجمالی تربیت کو بطیب خاطر برداشت كرتا ہے اور باد ہ وحدت كا متواله بن كر شاہراہ محبت برگامزن جہادا كبر ميں مصروف ہوجاتا ہے تو بھی زبان حال اور بھی زبان قال سے نعرہ متانہ لگاتا ہے لو و ددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احي ....الخ بقول شاعر كشتگان خنج تسليم را ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

چونکہ شخ کامل کا ہر کا م اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پرموقوف ہوتا ہے اس لئے اگروہ کسی سالک کو سخت وست ، زجرو تو بیخ ، ڈانٹ ڈپٹ اور لعن طعن کرتا ہے تو اس میں السمرید لا یوید الا الله کی اصلاح وتر بیت مقصود ہوتی ہے ، ذاتی اغراض اور نفسانی فساد وانتقام کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کم فہم ، ظاہر بین اور نا دان شخص شخ کی الیے حرکات وسکنات کو دیکھ یاس کر چیں بجبیں ہوجائے اور جلال ، جلال کی رٹ لگا تا

www.makaabadi.org

رہے تواس کا کیاعلاج؟ (فاقہم وتدبر)

مولا ناروم مت بادهٔ قیوم ایسےلوگوں کے متعلق یوں گویا ہیں .

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر زانکہ ماند در نوشتن شیر و شیر قهر و عتاب میں بھی تو رحمت ہے مشتر یہ نکتہ کب خیال میں ناقص کے آ کے

در حقیقت جوسالک، صاحب جلال شخ کامل کی جلالی تربیت کو بخوشی قبول کرلیتا ہے کندن بن جاتا ہے کیونکہ شخ کی زجروتو بخ میں نہ جانے کتنے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ گو جمالی تربیت کی بڑی برکات ہیں مگر جلالی تربیت کی تا ثیرات دیر پااور زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔

شخ الاسلام حفزت زیدا بوالحن فاروقی مجددی رحمة الله علیه نے اپنے والدگرا می جامع الشریعیه والطریقه حضزت عبدالله شاه ابوالخیر فاروقی وہلوی رحمة الله علیه کا ایک واقعهٔ قل فرمایا ہے چنانچیآپ رقمطراز ہیں:

ایک مرتبہ صاحب جذبہ ونبت عبداللہ پڑھان کے واسطے چند ضرب چوب کی اسزا
آپ نے تجویز فر مائی تو دوسر ہے پڑھان نے تھیل ارشاد کیا۔ جس وقت ان پر پہلی ضرب
پڑی انہوں نے ضارب سے کہازور سے مارو۔ ہر ضرب پروہ الحد صد لیا ہے
جاتے تھے۔ سزا بوری ہونے پر انہوں نے مسرت کا قبقہہ لگایا اور وجد کی حالت میں
رقصال اٹھے۔ تھوڑی ویران پرایک خاص کیفیت طاری رہی۔ ایک ہندوستانی مخلص
اس تمام کیفیت کود کھتے رہے آ خر میں عبداللہ سے حقیقت دریا فت کی۔ انہوں نے کہا
اے عزیز! بیسز انہیں تھی بیتو میرے لئے اکسیر حیات تھی۔ جھے سے ایک لغزش ہوگئ تھی
اور میں باطنی حلاوت کھو بیٹھا تھا اور دل پر غفلت کے پردے پڑ گئے تھے جس کی بناء پر

وروس العَبْالَ العَبْالِي العَبْلُونِ العَبْلُولِ العَبْلُونِ العَبْلُولِ العَبْلُونِ الْعَبْلُونِ العَبْلُونِ الْعَبْلُونِ العَبْلُونِ

میں از حدمتالم تھا۔ ہرضرب کے ساتھ ظلمت کے پردے جاک ہوتے گئے اور جب میں اٹھا تو وصل محبوب ، نفتر وقت تھا۔

بحد للہ کہ چٹم باز کردہ مرا با جان جال ہمراز کردہ (بزم خراززید)

# حالت غضب ميں حواس كااعتدال

ججة الاسلام حضرت امام محمد غز الى نقشبندى قدس سرهُ العزيز تحرير فرمات ميں كه قوت غصہ کامحل قلب ہے اور اس قوت کی غذاشہوت اورانقام ہے ۔اس قوت کے اعتبارے انسان فطرتی طور پرتین در جات میں تقسیم ہوجا تاہے۔ ا الساتفريط ٢ الله افراط ٣ الساعتدال

## تفريط (كمي)

یاس وقت ہوتی ہے جب بیقوت بالکل نہ پائی جائے یااس میں کمزوری ہو اور یہ مذموم ہے،اس شم کےلوگوں میں حمیت اور غیرت نہیں ہوتی ۔حضرت امام شافعی رحمة الله عليه نے فرمايا جس كوغصه دلايا جائے اور اسے غصہ نه آئے وہ گدھا ہے اور جس میں غصےاورغیرت کی قوئت مفقو د ہووہ بالکل ناقص ہے۔اس قتم کا انسان قابل نفرت اور لائق مندمت ہوتا ہے کدا سے بیجھی خبرنہیں ہوتی کہ میرے گھر میں کون آتا جاتا ہے ایسے شخص کو دیوث کہا گیا ہے جومخنث اور ہیجوئے ہے بھی بدتر ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ني ارشاوفر مايان سعداً لغيور وانا اغير من سعد وان الله اغير مني ليني بے شک سعدرضی الله عنه غیرت مند ہیں میں ان ہے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور الله تعالی مجھ ہے بھی زیادہ غیرت فرماتا ہے۔ (صحیح سلم کتاب اللعان)

غیرت اس لئے پیدا کی گئی ہے کہ سبتیں محفوظ رہیں۔اگر اس میں چیثم ہوثی ہے

کام لیں گے تونسبتیں خلط ملط ہوجائیں گی اس لئے کہا گیاہے کہ جس امت کے مردوں میں غیرت رکھی گئی ہےان کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مين صحابة كرام رضي الله عنهم الجمعين كي شدت اورحميت كو اشد آء عبالي الكفار اور واغلظ عليهم عيان فرمايا --

افراط

جس شخص میں غصہ کی اس قدرزیا دتی ہو کہ وہ شخص غصہ سے مغلوب ہو جائے اور اس کااینے آپ پر کنٹرول نہ رہے اوراس قد رمخبوط الحواس ہوجائے کے عقل ووین کی سیاست واطاعت اورنظر وفکر اوربصیرت نه رہے ۔ دوران غصراس کی حرکات وسکنات اورشکل وصورت کی ہیئت کذائی تک مضطرب اورمتغیر ہوجاتی ہے،آ نکھیں سرخ ہوجاتی ہیں، نتھنے پھول جاتے ہیں،اعضاء پر کیکی طاری ہوجاتی ہے،منہ سے نکلنے والے الفاظ کانظم وصبط ٹوٹ جاتا ہے حتی کہوہ فخش گوئی اور گالی گلوچ پراتر آتا ہے۔وغیرها

ا حادیث مبارکہ میں غصہ کا علاج بھی تجویز فر مایا گیا ہے کہ جب کسی کوغصہ آئے اگروہ کھڑا ہوتو بیٹھ جائے ..... بیٹھا ہوتو تکیہ لگا لے ..... تکیہ لگائے ہوتو لیٹ جائے بلکہ فرمایا سو جائے .....غصہ آئے تو خاموش ہوجائے ..... یانی کے ساتھ کلی کرلینی

حاجے یا وضوء کرلینا حاجے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ام المؤمنین حضرت عا کشه صدیقه رضی الله عنها کو حالت غصہ میں درج ذیل دعا پڑھنے کی تلقین فر مائی فلہذا بیددعا پڑھنا علمائے کرام نے متحب قرارويا ب وعاك الفاظ يه بي اللهم رب النبي محمد اغفرلي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن (كنزالعمال جلامقم) نیز حضرت امام غز الی رحمة الله علیه نے درج ذیل دعانقل فر مائی ہے:

اللهم اغ فرلي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من الشيطان

الرجيم (احياءالعلوم جلداول)

حفزت عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه ہے کی نے عرض کیا کہ مجھے ایک جملے میں اخلاق حسنہ کی تلقین فر مایئ ..... آپ نے فر مایا ''غصے کوچھوڑ دو''

حفزت وہب بن منبہ رحمۃ اللّٰہ علیہ نے غصہ کو کفر کے ارکان میں ہے بتایا ہے۔ اعتدال

حالت غضب میں انسان مغلوب الحواس اور مخبوط العقل نہ ہو، اس کے اعضاء و جوارح متوازن رہیں، بلکہ وہ برد باری اور تخل مزاجی ہے کام لے، اے اعتدال کہتے ہیں اسی کو استقامت اور وسط ہے تعبیر فر مایا گیا ہے اور اس کا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کو مکلّف فر مایا ہے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے بندوں کو مکلّف فر مایا ہے اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے ارشا وفر مایا حیب الامور او ساطھا بینی بہترین امور وہ ہیں جن میں میا نہ روی پائی جائے۔ (شعب الایمان ۲۶۱/۵) یہی صراط متنقیم ہے جو بال سے زیادہ بیر کیا اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔

یا در ہے کہ بعض اوقات ضروری امور میں بھی غصہ بالکل مفقو دہوتا ہے جب اس کا قلب اس ہے بھی اہم امر کی طرف مشغول ہو کیونکہ اس وقت قلب میں غصے کیلئے کوئی گفتائش نہیں ہوتی جیسا کہ حضرت سید ناسلمان فاری رضی اللہ عنہ کوکسی شخص نے گالی دی تو آپ نے جوابا ارشاد فر مایا اگر میزان میں میرانا مہء اعمال کم ہوا تو جو بچھ تو کہتا ہے میں اس سے بھی براہوں اور اگر میر سے اعمال کا پلڑ ابھاری رہا تو تیری گالی ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ گا۔ (چونکہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کی تمام تر توجہ آخرت کی طرف مبذول تھی اس لئے آپ کا قلب گالی ہے متاثر نہیں ہوا)

.....ایک عورت نے حضرت ما لک بن دینار رحمة الله علیہ ہے کہاا ہے ریا کار، آپ
 نے فر مایا تیرے سواکس نے مجھے نہیں پہچانا گویا اس وقت آپ خوو ہے ریا کاری کی

www.makiabah.org

آ فت کودورکرنے میں مشغول تھے اور جو کچھ شیطان کہتا تھا اس کا انکار فر ماتیر تھے فلہذا جب آپ کوریا کارکہا گیا تو آپ کوغصنہیں آیا۔

⊙ ...... کسی شخص نے حضرت شعبی رحمۃ الله علیہ کوگالی دی آپ نے فر مایا اگرتم اپنی بات میں سیچ ہوتو الله تعالی بات میں سیچ ہوتو الله تعالی مجھے بخش دے اور اگرتم جھوٹ بولتے ہوتو الله تعالی تمہیں معاف فر مائے۔

ندکورہ واقعات ہے معلوم ہوا کہ آتش غصہ سے نجات حاصل کرنا محبت دنیا سے قلب کو پاک کرنا محبت دنیا سے قلب کو پاک کرنا ہے اور بیا کی آفات اور خرابیوں کاعلم ہوجائے۔

جسمانی صحت اور معمولی رزق کو بھی دنیا فررایا گیاہے چنانچہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات ہے من اصبح امناً فی سربه معافی فی بدنه وله قُوت یہ ومه فیکانما حیزت له الدنیا بحذا فیره لیخی جو خص اپنے گرمیں امن کے ساتھ رہا اے جسمانی صحت اور ایک روز کارزق حاصل ہوگیا گویا دنیا اطراف سے اس کے یاس اکشی ہوگی۔ (الرغیب والر ہیب جلداول کتاب الصدقات)

جبکہ قطب الا برار حضرت خواجہ عبیداللہ احرار قدس سرؤ العزیز کے متعلق مشائخ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آ پ اس قدر مالدار تھے کہ آ پ کے مویشیوں کی میخیں (کلے) بھی سونے اور جاندی کی ہوا کرتی تھیں لیکن مال ودولت کی فراوانی کے باوجود' اگر دار د برائیے دوست دار د' کے مصداق ہمہوقت مخلوق خدا کی امداد واعانت، رشدو ہدایت اور وین اسلام کی ترویج واشاعت میں ہمہ ترُن مشغول تھے کہ ملطان العثاق حضرت مولانا عبدالرحمان جامی، محدث بگانہ حضرت ملاعلی قاری احراری اورخواجہ خواجگان حضرت خواجہ محد زاہد رحمۃ اللہ علیہم جیسے ابنائے روزگار کے مقتراو پیشواتھ۔

دراصل فقر کا ماحصل اورلب لباب مدے کہ

''اگر مال دنیا ہاتھ سے چلا جائے تو بندہ غریب ہوجا تا ہے اور اگر مال دنیا دل سے چلا جائے تو بندہ فقیر ہوجا تا ہے'' (ماخوذ از احیاء العلوم وغیرها)

یا در ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت غضب وجلال میں بھی حواس مبارک معتدل اورمتوازن رہتے تھے اوراس حالت میں بھی آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ بھی نکلتا تھاحق ہی نکلتا تھا جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللّٰہ عنہ حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ہر بات کوتح ریر کرلیا کرتے تھے۔ایک ون مشركين مكه في منع كرت بوئ كها انه بشريتكلم في الغضب والرضاء یعنی حضورا کرم صلی الله علیه وسلم تو بشر ہیں وہ مبھی غضب میں کلام کرتے ہیں اور مبھی راضی ہوتے ہیںلہذاان کی ہرحدیث نہ کھھا کرو۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ نے حاضر خدمت ہوکر سارا ما جراعرض کر دیا ۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ا كتب فوالذي بعثني بالحق نبيامايخرج منه الاالحق ليني ميري بربات لکھ لیا کرواس ذات کی قتم جس نے مجھے سیا نبی بنا کرمبعوث فرمایا ہے اس (زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا) ہے حق کے سوائیچے نہیں نکلتا۔ (ابوداؤ دجلد ثانی کتاب العلم) واضح رہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدیں ہے نکلنے والا ہر قول حق جمروة قول يا توزبان نبوت سے من حيث السرسالتيا من حيث البشريت صاور بوا\_جوقول من حيث الرسالت صادرهوا وه وحي منزل من الله ہاں کا انکار بندۂ مومن کودائرہ اسلام سے خارج کردیتا ہے اور جوقول من حیث البشریت صادر ہواا ہے تتلیم نہ کرنا ہر گز کفرنہیں ۔ ( از افادات امام اہلسنت حضرت علامه احد سعيد كاظمى رحمة الله عليه)

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں کاغذ طلب کیااور ارشادفر مایا

ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی میرے پاس کاغذلاؤ تا کہ میں تمہارے لئے ایسی تح ریکھوا دوں کہ میرے بعدتم ہر گز گراہ نہ ہو۔ (مشکوۃ) صحابہ کرام رضی الله عنهم کی ایک جماعت نے کہا کہ کاغذ لانا چاہے اور دوسری جماعت نے کاغذ لانے ہے منع کردیا حضرت سیدنافاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی جماعت میں سے تھے جو کا غذ کیلئے راضی نہ تھے اور فر مایا حسبنا کتاب الله (جمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے)

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ قلم و کا غذ طلب نہ فر مانا بلکہ اس سے اعراض کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امراز روئے وحی نہیں تھا بلکہ بیرکلام بتقاضائے بشریت ،شدت در دومرض کی وجہ ہے بلاقصد آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو گیا تھا۔حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ كاكاغذلانے ميں توقف، ردوا تكاركى وجه من تيس تفاعينا ذاب الله سبحانه عن ذالك بلكه بيتامل وتوقف استفسار كيلئ تقاجو هركز ندموم نهيس جيسا كهسيدنا فاروق اعظم رضی الله عنه کے ارشاد 'استفہموا'' سے واضح ہے۔

ملائكه كرام نے حضرت آ دم علیٰ نبینا وعلیہ وعلیم الصلوات والتسلیمات كی خلافت كى وجه دريافت كرنے كيليح ت تعالى عرض كياتها اتب على فيها من يفسد فيهاويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك (القره)اي طرح حضرت زكريا عليه السلام نے بھى حضرت يحيىٰ عليه السلام كى ولادت كى بشارت كے و**تت عرض کیاتھا** انبی یکون لبی غلام و کانت امراتبی عاقرا وقد بلغت من السكب عتيها (مريم) اگر حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله عنه نے بھى استفہام و استفسار کے طور یر کاغذ لانے میں تو قف کیا تو کیا مضا نقد ہے اور بیشور وشرکیوں ہے؟۔ (ماخوذاز كتوبات امام رباني كتوب ٩٦،٣٦ وفتر دوم)

ایے بی صلح حدیبی کے موقعہ پرشرا اکط معاہدہ طے ہوجانے کے بعد جب حضرت سیدناعلی المرتضی رضی اللہ عنہ نے هذاما اصطلع علیه محمد رسول الله الکھاتو کفار کے احتجاج پرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کوارشا دفر مایا اکتب محمد ابن عبدالله یعنی محمد رسول الله کی بحائے محمد بن عبدالله الکھ دو۔ امام یہی نے دلائل النبوة جلد چہارم میں جو روایت کے الفاظ فقل فرمائے ہیں وہ یہ ہیں قال لعلی امحه فالی فمحاه رسول الله علیہ و سلم بیدہ یعنی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکم نے حضرت علی کوارشا دفر مایا اے مناوو، ان کے انکار کرنے پرسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اے مخوکر دیا بلکہ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں بھی ہیں لاامحوک ابدا آتی مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔

حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کارسول الله کے الفاظ کوکرنے سے انکار، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی الله عنهم کا مٹانے سے انکار پراصرار معاذ الله کسی نافر مانی یا گتاخی کے باعث نہ تھا بلکہ بیسب کچھ بر بنائے محبت تھا یہی وجہ ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ان پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فر مایا بلکہ ان کی قلبی طمانیت کا اجتمام فرماتے رہے۔ ایسے ہی حضرت سید نافاروق اعظم رضی الله عنہ کا کاغذ بیش کرنے میں توقف و تامل ، انکار کے باعث نہ تھا بلکہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی شدت مرض کے پیش نظر تھا۔

یا در ہے کہ قرن اول کے اصحاب کرام رضی اللّٰه عنہم اجمعین تکلفات سے بری اور عبارتوں کی آلائش سے مستغنی تھے ۔۔۔۔ ان کی ہمہ تن کوشش اصلاح باطن میں ہوتی تھی اورا نکا ظاہرا ککی نظر میں بے وقعت اور غیر ملحوظ تھا ۔۔۔۔۔اس ز مانے میں آ داب کی رعایت حقیقت ومعنی کے اعتبار سے ہوتی تھی صورت ولفظ کے اعتبار سے نہیں ۔۔۔۔۔اس لئے اگر

www.medatabah.org

اس قتم کی کوئی عبارت جوسوءادب کا وہم پیدا کرتی ہوتو اس زمانے والوں کے نز دیک وہ جھوٹ اور فریب سے پرے ہے۔ آنسر ورعلیہ علیہم الصلوۃ والسلام کی نسبت ان بزرگوں سے صا در ہونے والی الی با تو س کونیک نیتی پرمحمول کرنا چاہئے اور عبارت کے اصل مطلب کود کھنا جا ہے الفاظ خواہ کی قتم کے ہوں انکولموظ نہ رکھنا جا ہے ،سلامتی كاطريقه يهي ہے۔والله سبحانه الموفق (كتوبات امام رباني دفتر دوم كمتوب٣٦)

واضح رہے کہ احکام اجتہادیہ میں غیر پیغبر (امتی) کو پیغبر علیہ وعلی الدالصلوة والسلام کے ساتھ اختلاف کی گنجائش ہے بشرطیکہ وہ غیر پیغمبراجتہاد کے مرتبے تک پہنچ چکا ہو۔ ( مکتوبات امام ربانی مکتوب ۵۵)

یا در ہے کہ امور اجتہا دیدییں صحابہ کرام رضی الله عنہم اور آ نسر ورصلی الله علیہ وسلم كررميان جواختلاف مواا كراس مين عياذا بالله سبحانه مواوتعصب كاشائيه بهي ہوتا تو وہ انکواہل ارتد اد کے زمرہ میں تھنچ لے جا تا اور اہل اسلام کے حلقہ ہے خارج کردیتا کیونکہ آنسرورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوء ادب اورسوء معاشرت کفر ہے اعاذناالله سبحانه بلكميانتلاف امر فاعتبرواكى بجاآورى كى بناير بي كيوتكهم وہ شخص جواجتہا د کا درجہ رکھتا ہوتو ا حکام اجتہا دیہ میں اس کو دوسروں کے اجتہا داور رائے کی تقلید کرنا خطا اور منھی عنہ ہے۔ ہاں نازل شدہ احکامات میں رائے اور اجتہاد کو دخل نہیں اوران میں تقلید کے سواکسی چیز کی گنجائش نہیں ہے اوران پرانمان لا نا اور ان کے تالع ہونا واجب ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ زمانہ ء نبوت کے گذر جانے کے بعد ا حکام اجتہا دیے ظنی ہیں جوعمل کرنے میں تو مفید ہیں لیکن اعتقاد کیلئے مثبت نہیں کہ ان کا ا تکار کرنے والا کا فر ہو جائے لیکن اگر مجہدین کا جماع ان احکام پرمنعقد ہوجائے تواس صورت میں وہ احکام اعتقاد کیلئے بھی مثبت ہو نگے۔

( مکتوبات امام ربانی دفتر دوم مکتوب۳۲)

ومعاشرت با ابل وعيال و موانست با ايشان باسائر ناس اہل و عیال کے ساتھ معاشرت اور ان کے ساتھ موانت میں تمام شریك اند تعلقات شتی كه از لوازم بشریت است از لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ <sup>ہے</sup> مختلف تعلقات جو بشریت کے لوازم ہیں

تے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح عامة الناس ضروریات زندگی ، معاشر تی تقاضوں اور با جمی محبت و پیار کے محتاج ہوتے ہیں اہل اللہ کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہاں درج ذیل تین اشیاء کا اجمالی تذكرہ ہدیہ وقار ئین ہے۔

- ⊙ ..... کھانے کے آداب مسنونہ
- ⊙ ..... اہل وعمال کے ساتھ حسن معاشرت
  - ⊙ ..... اہل وعمال کے ساتھ موانست

#### کھانے کے آ داب مسنونہ

چونکہ عامۃ الناس کے ماننداہل اللہ بھی خوردونوش کے محتاج ہوتے ہیں کہ بیہ اعمال صالحہ کا ذریعہ ہیں کیونکہ علم وعمل پر مداومت جسم کی سلامتی کے بغیرممکن نہیں اور بدن کی سلامتی رزق کے بغیر نہیں ہوتی اس بنا پراعمال صالحہ سے پہلے رزق حلال کا ذکر فرمايا گيا بيجيبا كهارشادر باني جل سلطانهٔ كهلوا من الطيبات و اعملو صالحاً ے عیاں ہے۔ سالک کیلئے رزق حلال کا اہتمام کرنا ،مشتبداور حرام لقمے ہے بچاازبس لازم ہے کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لحم بنست من حرام النار اولیٰ به لین جوگوشت حرام سے یروان چڑھا آ گاس کی زیادہ حقدار

ہے۔ (شعب الایمان ۵/۵۵)

جو خص روزانہ متواتر حلال روزی جسمیں حرام کی آمیزش نہ ہو کھا تا ہے تو حق تعالیٰ اس کے قلب کو پرنور کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل میں جاری کر دیتا ہے۔

علم وحکمت اورعشق ورفت ، رزق حلال کا ہی ثمرہ اور نتیجہ ہوئے ہیں جس کے بغیران کا تصور بھی ممکن نہیں \_مولا ناروم مست باد و قیوم رحمة الله علیہ نے خوب کہا

علم و حکمت زاید از نان حلال عشق و رفت آید از نان حلال

یہاں کھانے کے مسنون آ واب کا مختر تذکرہ کیاجاتا ہے تاکہ سالکین ان آ واب کو مختر تذکرہ کیاجاتا ہے تاکہ سالکین ان آ واب کو محوظ خاطر رکھیں و باللّٰہ التوفیق

- ⊙ ..... طعام ہے قبل ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے۔
- ⊙ ..... جوتے اتار دینا کہاس میں پاؤں کیلئے راحت ہے۔
- ⊙ ..... وسترخوان کو زمین پر بچها ناسنت کے زیادہ قریب ہے کہ اس میں تواضع پائی
   حاتی ہے۔
- ⊙ ...... دوزانوں ہوکر پاؤں کی بشت پر بیٹھنا یا دایاں گھٹنا کھڑا کرکے بائیں پاؤں پر بیٹھنا، یاسرین پر بیٹھنااور دونوں گھٹنے کھڑے رکھنا۔
  - ⊙ ..... اکٹھ ہوکر کھانا کداس میں برکت ہے۔
    - ⊙ ..... آ ہتہ آ واز ہے بہم اللہ پڑھنا۔
  - ⊙ ..... دائیں ہاتھ ہے کھانا پینا کیونکہ بائیں ہاتھ ہے شیطان کھاتا پیتا ہے۔
- اپنے آگے ہے کھانا البتہ جب طباق میں مختلف اشیاء پڑی ہوں تو دوسروں
   آگے ہے اٹھا کر کھاسکتا ہے۔

www.makaabab.org

العَبْالُ اللهِ اللهُ ال

⊙ ...... اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بھم اللہ بھول جائے تو جباسے یاد آ جائے ای
 رفت بیدعا پڑھ لے بسم الله اوله 'واحرہ

- ⊙ ..... کھانے میں عیب نه نکالے اگر پسند ہوتو کھالے ور نہ چھوڑ دے۔
  - ⊙ ..... جو محمح طریقے ہے نہ کھائے اسے تنبیبہ و ملقین کرے۔
- ..... برتن کے درمیان سے نہ کھائے کیونکہ وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔
- ∞ ..... جب پانی وغیرها پیئے تو دو، دو، تین ، تین بارسانس لے کیونکہ اس میں زیادہ سیرا بی ہوتی ہے اور بیاحت کیلئے مفید وخوشگوار ہے۔
  - برتن میں سانس لینے اور چھوٹک مارنے سے پر ہیز کرے۔
  - ⊙ ..... جب پانی پیئے تو بسم اللہ کھے اور جب منہ سے برتن ہٹائے تو الحمد للہ کھے۔
- یانی کھڑے ہوکر پینے کی بجائے بیٹھ کر بینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔البتہ آب زمزم، وضوءاورمشائخ کا بقیہ یانی بطور تیرک کھڑ ہے ہوکر پینامستحب ہے۔
- ⊙ ..... حدیث شریف میں کھانے پینے کے وقت یہ دعا بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی
   پ بسم اللّٰه و باالله الذی لایضرمع اسمه شئی فی الارض و لا فی السماء یاحیی یاقیوم پڑھنے والا ہرتم کی بیاری وضرر ہے محفوظ رہے گا۔
  - ⊙ ..... گرم کھانا کھانے سے اجتناب کرے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔
- ۔۔۔۔ کھانا کھانے کے بعد برتن اور انگلیوں کو چاٹ لے کہ یہ باعث برکت ہے اور برتن اس کیلئے دعاواستغفار کرتا ہے پھر کسی رو مال وغیر ھاسے ہاتھوں کوصاف کر لے۔
- ..... کھانے کی ابتداء اور اختتام نمک ہے کرنا چاہئے کہ اس سے ستر بیاریاں
   دور ہوتی ہیں۔(شامی)
- حضور اكرم صلى الله عليه وسلم جب كهانے سے فارغ ہوتے توبيد دعا پڑھتے
   الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمين ـ

www.maktabah.org

یادر ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم اسي مرشد كراى شخ المشائخ حضرت خواجه باقى بالله قدس سره العزيز كى مجلس طعام میں حاضر تھے شیخ کمال جو ہمارے حضرت خواجہ کے مخلصوں میں سے تھے۔انہوں نے کھانا شروع کرتے وقت ان کے حضور میں باسم اللہ بلندآ واز ہے کہا تو آپ کونا گوار ہواحتی کہ آ ب نے کافی سرزنش فر مائی اور فر مایا کہ انکومنع کریں کہ جمارے کھانے کی مجلس میں حاضر نہ ہوا کریں۔ ( مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب۲۲۲)

### اہل وعیال کے ساتھ حسن معاشرت

مثیت ایز دی نے تقاضائے ازلی کے تحت عورت کے ساتھ محبت اور رغبت انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے اس لئے انسان عورت کے ساتھ محبت ومودت پرمجبور اور مامور ہے جیسا کدارشاد باری تعالی ہے و من ایسات ان حلق لیکم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ليحى الله تعالیٰ نے تمہارے نفسوں سے عورتیں پیدا کیں تا کہ تمہیں ان سے سکون ملے اور تبهارے درمیان محبت اور مودت کارشتہ قائم فر مایا۔ (الروم۲۱)

ارشادنبوی علی صاحبها الصلوات ہے:

حبب التيّ من دنياكم ثلاث الطيب والنساء و جعل قرة عيني فسى الصلوة ليني مجهة تهارى دنيات تين اشياء ك محبت دى گئ بوه خوشبوب، عورتیں ہیں اور نماز میں میری آئکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ (احیاءالعلوم ٣١٣/٣) ایک روایت میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے یوں ارشا وفر مایا ہے:

النكاح سنتى فمن احب فطرتى فليستن بسنتى يعن كاح مرى سنت ہے ہیں جو محف فطرت ہے محبت کرتا ہے وہ میری سنت کواپنائے۔

(مندابويعلى ١٤٣/٣) www.malkalbalt.com نیز حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

الشيطان مع الواحد ليني شيطان تنها آوي كساته موتاب-

چونکہ تنہائی میں شیطان انسان کا ہم نشین ہوتا ہے اس لئے وہ اس کی نفسانی شہوات کو برا پیختہ کرتا ہے اس لئے ارتکاب معصیت ہے محفوظ رہنے کے لئے میاں بیوی کی مجالست سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں بشرطیکہ دونوں میں باہمی موانست اور ذہنی موافقت ہو، بصورت دیگرزندگی عذاب بن کررہ جاتی ہے۔

ارشادباری تعالیٰ جل سلطانہ هن لباس لکم وانتم لباس لهن (عورتیں تہمارا لباس بیں اورتم ان کا لباس ہو) اسی مفہوم کا غماز ہے۔ مردوعورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے کر اس امر کو واضح کر دیا کہ لباس پردہ ہوتا ہے جوستر پوثی اورزینت کا باعث ہوتا ہے، نیز انسان کے حسن و جمال کو ککھارتا، سنوارتا اور راحت کا موجب ہوتا ہے، علاوہ ازیں انسان کوسر دی وگرمی سے بچاتا ہے۔

لیکن انسان کو میہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ نکاح کے ذریعے محض قضائے شہوت اور نفسانی خواہشات کی شمیل ہی نہیں بلکہ پاکیزہ اور عفت مآب زندگی گزار نے کے ساتھ ساتھ نسل انسانی کی بقاء اور توالد و تناسل مقصود ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات ہے تسا کہ حوا تکثروا فانی اباھی بکم الامم یوم القیامة حتی بالسقط یعنی نکاح کرواور زیادہ ہوجاؤ ہے شک میں روز قیامت تمہارے سبب دوسری امتوں پرفخر کروں گاحتی کہ اس نبچ پربھی جونا تمام پیدا قیامت تمہارے سبب دوسری امتوں پرفخر کروں گاحتی کہ اس نبچ پربھی جونا تمام پیدا و رمعن عمدالرزاق ۱۲۷/۱۵)

ایک روایت میں یوں ہے:

تنا کحوا تنا سلو الینی نکاح کرواورنسل کو بڑھاؤ (احکام القرآن للقرطبی ۳۹۱/۵) ایک روایت یوں ہے:

www.makiabah.org

سوداء ولود خير من حسناء لا تلد ليني بي جني والى ساه رنگ عورت نه جننے والى حورت نه جننے والى خوبصورت عورت سے بہتر ہے۔ (مجمع الزوائد جلد چارم، كتاب النكاح) نيز ايك روايت ميں يول ہے:

حیر نساء کم الولو د الو دو د لعنی تمهاری عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے جوزیادہ بچ جنتی اور زیادہ محبت کرتی ہے۔ ( کنز العمال ۲۹۷/۱۹۷)

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے مقاصد نکاح کوبیان کرتے ہوئ و بندار عورت کو تر جے دیے گی تلقین فرمائی ہے چنا نچار شاونہوں ہے: تنکح النساء علی اربعة علی الممال و المحسب و المحسن و الله بن فعلیکم بذات الله بن فانه ما استفاد امر ، بعد الاسلام خیراً من زوجة مومنة موافقة لیسر بهااذا نظر الیها یعنی عورتوں سے چارا غراض کے بیش نظر نکاح کیا جاتا ہے مال ،حسب، خوبصورتی اور دین کے لئے پس تم پر و بندار عورت سے نکاح کرنالازم ہے کیونکہ اسلام کے بعد انبان مومنہ فرما نبر دار بیوی سے بہتر کسی اور چیز سے مستفید نہیں ہوسکتا کہ وہ جب اے و کی حقوا سے مسرت ہو۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے ہوئے ارشا دفر مایا: حیار کم حیار کم لنسائھم لیمنی تم میں سب سے زیادہ بہتروہ لوگ ہیں جواپنی بیویوں کے لئے سب سے بہتر ہول۔ (جامع التر ندی)

شریعت مطہرہ میں جہاں اولا دکی تعلیم وتربیت کا خصوصی اہتمام کرنے کا تھم فر مایا گیا ہے وہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل امور کی بھی تلقین فر مائی ہے چنانچہارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات ہے:

ادبوا او لاد كم على ثلاث حصال حب نبيكم وحب اهل بيته وقرأة القرآن لين اولا وكوتين چزيس كهاؤا ين مرم على الله عليه وسلم ع

www.malaalaala.org

محبت، آپ کی اہلیت سے محبت اور قرآن کا پڑھنا۔ ( کنزالعمال)

حقیقت سے کہ جب تک مسلمانان عالم اپنی اولاد کی تربیت اس نیج پر کرتے رہے تو کامیا بی وکا مرانی ہر قدم پر انکا استقبال کرتی رہی اور جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وسنت سے ہم محروم ہوگئے ہیں ذلت ورسوائی اور ہر میدان میں بسیائی ہمارامقدر بن گئی ہے۔ بقول اقبال مرحوم

شبے پیش خدا بگربستم زار مسلماناں چرا خوارند و زارند ندارند ندا آمد نمی دانی که این قوم دلے دارند محبوب ندارند اردوزبان میں کسی نے اس مفہوم کو یوں بیان کیا ہے

ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشواء رہے ان سے پھرے ، جہال پھرا ، آئی کی وقار میں

یا در ہے کہ جہاں اہل وعیال کی کثرت کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے وہاں از واج واولا د کے فتنوں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ان من ازو اجکم و او لاد کم فتنة لیخی تمهاری بیویاں اور تمهاری اولاد فتنه بین تمهاری بیویاں اور تمهاری اولاد فتنه بین حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ماتسر کت بعدی فتنه اضر علی الر جال من النساء لیعنی میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنه سے بڑھ کر ضرررساں اور کوئی فتنہ بین جھوڑا۔ (کشف الحجوب ۲۱۲) اور ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات بھی ملاحظہ ہو۔

حير الناس في آخر الزمان حفيف الحاذ قيل يارسول الله وما حيفيف الحاذ قيل يارسول الله وما حيفيف الحاذ قال الذي لااهل له ولاولد له ليمن اخير زمانه مين لوگون مين وه شخص فائد عين رب كا جوخفيف الحاذ موگار يوچها گيا يارسول الله صلى الله عليك وسلم خفيف الحاذكون موتا بي؟ دارشا وفر ماياك جس كيابل وعيال نه مون (كفف الحجوب ١٣١١)

www.maktabah.org

انہی مخالف المفہوم آیات مبار کہ اورا جادیث نبو بیلی صاحبہا الصلوات کے پیش نظرمثائخ طریقت کے دوگروہ ہیں ایک گروہ تج پدکوتز و بچ پرفوقیت دیتا ہے جبکہ دوسرا گروہ تزوج کو تج یدے افضل کر دانتا ہے۔

قدوة الكاملين حضرت دا تا گنج بخش علی ججوبری قدس سرهُ العزيز ارشاد فر مات ہیں کہ ہمارے زیانے میں میمکن نہیں کہ سی شخص کوالیی موافق الحال رفیقہ ءحیات میسر ہوجائے جوضرورت سے زیادہ فضول خرچ اورمحال چیزوں کی طالب نہ ہونیز صوفی اور سالک کا قلب ماسوی اللہ میں مشغول اورلذت نفسانی میں منہ کے بھی ہوجا تا ہے۔اس بناء پر گوشهٔ نشین اورعز لت گزیں بعض اہل اللہ حالت تجرید کو افضل قرار دیتے ہیں بشرطیکہ ان کا قلب فتور ہے خالی ہو اور ان کی طبیعت ارتکاب معاصی اور نفسانی خواہشات کے ارادوں سے روگر دال ہو۔

جبكه صوفياءكرام كادوسرا گروه تزوت كوتجريد پرترجيح ديتا ہے كيونكه اس سےنفساني خواہشات کے طغیان کی بناء پرحرام کاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور سب ہے اہم بات سے ہے کہ اس سے ترک سنت لازم آتا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی نضیات بیان کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني ليحي نكاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے مجھ سے منہ پھیرا۔ (سنن ابن ماجه ابواب الزكاح)

ایک دوسرے مقام پرارشا دفر مایا:

من نكح فقد حصن نصف دينه فليتق الله في الشطر الاحر<sup>يين</sup>ي جس نے نکاح کیااس نے اپنے نصف دین کومحفوظ کرلیا تواب اے دوسرے جھے کے متعلق الله تعالى ئے ڈرنا چاہئے۔ (احیاء العلوم جلد دوم)

غرضیکدا حکام شرعیداورسنن نبویعلی صاحبها الصلوات والتسلیمات کے بجالا نے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے حضور التجاود عابھی کرتے رہنا چاہئے کہ سالک کہیں ہیجانی جذبات اور نفسانی شہوات میں ہی مبتلا ہو کر نہ رہ جائے ای لئے صدیث میں یوں دعا سکھائی گئی ہے: الملھم انبی اعو ذبك من شر سمعی و بصری و قلبی و شرمنداج ۲۹/۳۸)

حضرت دا تا گنج بخش علی جویری قدس سرهُ العزیز رقمطراز ہیں کہ

## اہل وعیال کےساتھ موانست

چونکہ اہل وعیال کے ساتھ مودت اور رحمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر انسان کے اندرود لیت فرمایا ہے اس لئے یہ باہمی محبت ویگا نگت اور قلبی پیار وموانست

کیلئے معذوراور مجبور ہے اس سلسلے میں انبیائے کرام اور اولیائے کرام کے متعدد واقعات كتاب وسنت مين موجود مين چونكه بيرساله حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز کا ہی تحریر فرمودہ ہے اس لئے اسے تعلیمات مجددیہ کی روشنی میں ہی حل کرنا زیادہ تر پیش نظر ہے اس لئے مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہے ہی اقتباس ہدیہ ء قار نمین ہے چنانچہآ پر قمطراز ہیںاردوتر جمہ ملاحظہ ہو۔

منقول ہے کہ ایک روز حضرت سید البشر صلی الله علیہ وسلم امامین کریمین (حسنین) رضی اللہ عنہما کی پیشانی کا بوسہ لے رہے تھے اور بہت خوشی وانبساط کے ساتھان ہے کھل مل رہے تھے کہ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی الله علیک وسلم! میرے گیارہ لڑ کے ہیں اور میں نے ان میں ہے کسی کا بوسے نہیں لیا حضرت پیغمبرسلی الله علیه وسلم نے فر مایا به الله تعالی کی رحمت ہے جووہ اپنے رحیم بندوں كوعطافرما تا ہے۔

یا در ہے کہ چونکہ اخص خواص بھی بعض اوصاف میں عوام کے ساتھ شریک ہیں اگر چہوہ شرکت ظاہری صورت کے اعتبارے ہواس لئے عوام اپنی نارسائی اور قصور فہم کی وجہ ہےان اخص خواص کے کمالات ہے بہت کم حصہ رکھتے ہیں اوران کواپنی مثل خیال کرتے ہیں اور جو تحض ان کے اوصاف وشائل میں ان سے مختلف ہو،اس کے گر دہی گھومتے رہتے ہیں اور اس کو بزرگ خیال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اولیاء کے ان اوصاف واخلاق کو جوعوام کے اوصاف مے مختلف ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں جوان کے اخلاق واوصاف کے مشابہ ہیں اگر چہوہ اخلاق انبیا علیہم الصلوات والتسلیمات

(اےعزیز) سنو! مخدوم شخ فریدشکر گنج رحمة الله علیہ نے قبل کیا گیا ہے کہ جب ان کے لڑکوں میں ہے ایک لڑ کے کا انتقال ہو گیا اور اس کی موت کی خبر آپ کو پینجی تو آپ پر (رنج وغم ہے متعلق) کچھ تغیر نہ ہوااور فرمایا کہ 'سگ بہ ہودہ است بیسرون برتابید'سگ بیچہ مرگیا ہے اسے باہر پھینک دداور جب حضرت سیدالبشر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہواتو حضرت پغیبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قد مخمگین ہوئے کہ ان کے آنونکل آئے اور فرمایا انا بفراقك یا ابراھیم اس محزو نون اے ابراہیم! ہم تیری جدائی کی وجہ سے ممگین ہیں اور بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ غم واندوہ کا اظہار فرمایا:

فرمائیں کہ حضرت شکر گئج بہتر ہیں یا حضرت سیدالبشر (صلوات اللہ علیہ) عوام کالانعام کے نزدیک پہلامعاملہ بہتر ہاوراس کو بے تعلق جانے ہیں اور دوسرے کوعین تعلق اور (اولادے)لگاؤ، خیال کرتے ہیں اعاذ نااللّٰه سبحانه عن معتقداتهم السوء ( مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب۲۷۲)

خواص و عوام زائل نميگردد حق سبحانه و تعالى در خواص اور عوام سے زائل نہیں ہوتے سے حق سجانہ و تعالیٰ شان انبياء عليهم الصلوات والتسليمات سي فرمايد"وما انبیاء ان پر صلوات و تعلیمات ہوں کی شان میں فرماتا ہے اور ہم جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام " وكفار ظاهر بين سي نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے جو طعام نہ کھا کیں اور ظاہر بین کفار كفتند "ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشى في الاسواق" کہتے ہیں یہ کیما رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا چھرتا ہے

سل بشریت کے لواز مات اور مختلف دینوی تعلقات جس طرح عوام کالانعام میں ہوتے ہیں ایسے ہی اولیائے عظام اور انبیائے کرام میں بھی پائے جاتے ہیں۔اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کے اجسام مقدسہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے اجسا دمطہرہ اورخور دونوش کا ذکر فرمایا ہے اور کفار اپنی ظاہر بنی اور کورچشی کے باعث حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی بابت کہا كرتے تحصياكة يتكريمه مالهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق سے عیاں ہے کفارگوا نکاروبغض کی بنا پر کہا کرتے تھے کیکن یہ حقیقت ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

پس سركه نظر او بر ظاهر اسل الله افتاد محروم گشت و یں جس شخص کی نظر اہل اللہ کے ظاہر پر پڑی محروم ہو گیا ہے اور خسران دنیا و آخرت نقد وقت او آمد همین ظاهر بینی دنیا اور آخرت کا نقصان اس کا نقد وقت ہوا۔ اس ظاہر بنی

الله تعالیٰ نے انسان کو عالم امر اور عالم خلق کے لطائف کامجموعہ بنایا ہے۔ لطا ئف عالم امر میں نورا نیت ولطافت ہے جبکہ لطا ئف عالم خلق میں کثافت وبشریت ہے۔فرق بیہ ہے کہ اہل اللہ میں نورا نبیت ولطافت کا غلبہ ہوتا ہےاور کثافت وبشریت مغلوب ہوتی ہے جبکہ عوام کالانعام میں ثقالت وبشریت کے غلبے کے باعث نورانیت و لطافت مغلوب ہوتی ہے ۔حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ چونکہ عالم ونیا آ ز مائش و امتحان کامحل ہےعوام کوشبہ میں ڈالنااورمشتبہ کرناعین حکمت ومصلحت ہے۔عامۃ الناس کو عقل عطا فرمادی اور اہل اللہ کو ظاہری و باطنی استعدادات اورروحانی کمالات عطافر مادیجے تا کہ اہل اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو رشدہ ہدایت اور خوارق عادات واقعات کے ذریعے محور کرسکیں اور لوگ انہیں ملاحظہ کرنے اورعقل سلیم کے معیار پر یر کھ کر ماننے پر مجبور ہو جائیں مگر بعض لوگ اپنی کور مذاقی اور قساوت قلبی کی وجہ ہے اہل اللّٰہ کے ظاہر تک ہی محدود رہتے ہیں جبکہ کچھ کیم الفطرت اور باذوق احباب اہل اللّٰہ کے باطنی کمالات کومشاہدہ کر کے ان کے کمالات کوسلیم کر لیتے ہیں، جے ایک مثال کے ذریعے بآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کومٹی ہے تخلیق فرما کران کےجسم اطہر میں روح چھونک دی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ و نفیخت فیه من روحی سےعیال ہے، فرشتوں کو فاسجدوا لادم کا حکم ساکر حدہ کرنے کا حکم صاور فرمادیا مگر بربنائے تکبر شیطان نے سجدہ کرنے ہے انکار کردیا جبکہ سیدنا

جبریل امین علیه السلام اور دیگر ملائکہ فوراً تجدے میں گر گئے ۔اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان لعین نے ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کوادیراویر سے دیکھا تھا کہ بیمٹی إورا نكاركي وجبيان كي حلقتني من نارو حلقته من طين ليني احدايا! تونے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہی مٹی سے تخلیق فر مایا ہے بس شیطان کی نظر سیدنا آ دم علیہ السلام کے ظاہر پرہی رہی کہ بین خاکی ہیں جبعہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی نظر سیدنا آ دم علیہ السلام کے باطن تک پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندرروح پھوئی ہے اس لئے میروحی اورنوری ہیں اور یہی اصل کمال ہے۔

گفتگو کا ماحصل بیہے کہ

'' نبی (علیہ السلام ) کومحض اوپر ہے دیکھنا اہلیس لعین کا کام ہے اور نبی (علیہ السلام) کواندرہے دیکھنا جریل امین (علیدالسلام) کا کام ہے۔

ایے بعض بدنداق لوگ انبیائے عظام اور اولیائے کرام (علیهم الصلوات والتسليمات ) كے ظاہر كو ديكھ كرانہيں اينے اوپر قياس كرتے ہيں اوران پرطعن وتشنيع کے تیر برساتے اوران پرنہایت سوقیا نداز والفاظ سے تنقید کرتے ہیں اورخود بظاہر بڑے عابداور ساجد نظر آتے ہیں۔ان کے اہل اللہ پراعتراض وا نکار کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نظراو پراو پر ہے ہی دیکھتی ہے۔ بقول شاعر

> وائے ناکائ زاہد کہ جیس یر اس کی داغ سجده تو بنا داغ محبت نه بنا

ایے ہی مشاکخ عظام کے بعض مرید اور اساتذہ کرام کے نااہل شاگرد اپنی کور بنی کی وجہ سے مرتد طریقت، گراہ ، گتاخ اور بے باک ہوجاتے ہیں جواپے اساتذہ ومشائخ کے باطنی کمالات سے بے خبر ہوتے ہیں۔

او رجس مرید ،شاگرد وطالبعلم کواینے شیخ اور استاد کی حقیقت باطنی کا علم

ہوجا تاہے وہ اس پرسوجان سے قربان ہوتاہے ۔اسے اگر اپنے شنخ و استاد میں خدا نخواستہ ہزارعیب بھی نظر آئیں وہ معتقداور نیاز مند ہی رہتا ہے ،اہےاس بات کی خبر ہے کہا نکا ظاہرتو بشریت کے تقاضوں ہے متاثر ہوسکتا ہے مگران کا بطون ہروقت لذت وصل سے شاد کام رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ چیز ہر نظر نہیں دیکھتی مگراس یائے کے اساتذہ دمشائخ بھی عقامیں۔

> نه دیکی ان خرقه پوشول کی ارادت ہوتو دیکی ان کو ید بینا لئے بیٹے ہیں این آستیوں میں

جن لوگوں کی نظر اہل اللہ کے صرف ظاہر کو ہی دیکھتی ہے وہ لوگ از لی محروم اورحر ماں نصیب ہوتے ہیں اوراہل اللہ کوایے جیسا تصور کرتے ہیں ۔حضرت مولانا · روم مست بادهٔ قیوم رحمة الله علیم تثبلی انداز میں اس کی وجو ہات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

> اشقیاء را دیدهٔ بینا نبود ہمسری با انبیاء برداشتند گفت اینک ما بشر ایثال بشر ای نداستند ایثال از عما هر دو یک گل خورده زنبور و کل هر دوگون آ هو گيا خوردند و آ ب مردونے خوردند ازیک آبخور صد ہزاراں ایں چنیں اشاہ بیں

نیک و بد در دیدهٔ شال یکسال نبود اولياء را جم چو خود پنداشتند ما و ایثال بسته م خواهیم و خور ہت فرتے درمیان بے انتہا لیک زیں شدنیش و زان دیگر<sup>عس</sup>ل زین کیے سرگین شدوزان مثک ناب آن کے خالی و آن پر از شکر فرق دان هفتاد ساله راه بین

معلوم ہوا کہ انبیائے کرام علیم السلام اوراولیائے عظام رحمہم الله کواپنی طرح جا نناشقاوت وبدبختی ہےاوران کے کمالات کا انکار گمراہی و بے دینی کا پیش خیمہ ہے۔

دراصل لوگوں کی دوقتمیں ہیں

ظاہر بین اور باطن بین

ظاہر بین لوگوں کی باطنی آئکھاندھی ہوتی ہے اس لئے ان میں باطنی کمالات کے رسائی کی استعداد ہی نہیں ہوتی ، یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے کمالات انہیں نظر ہی نہیں آئے۔

چام چڑی دے بخرے یارہ سورج بہت کلونا بے قدرال نول یوسف مصری کیونکر لگدا سوہنا جہال نیں سٹ کھوہ وگایا کیہد اونہال دے بھانے کھوٹے درہمیں ویچ دتو نیں اوہ وی زور تگانے

بنابریں وہ انہیں اپنے جیسا خیال کر لیتے ہیں اور از لی بدبختوں کے زمرہ میں شامل ہوجاتے ہیں ۔ابوجہل اور ابولہب اسی قماش کےلوگ تھے کہ جوسید المرسلین علیہ

التحية والتسليم كے مجزات و كمالات كود كيھ كربھى مشرف باسلام نہ ہوئے۔

گر نه بیند بروز شپره چشم چشم آنتاب را چه گناه

جبکہ باطن بین وہ از لی خوش بخت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی چشم بصیرت واہوتی ہے اور انہیں باطن تک رسائی نصیب ہوتی ہے ۔ حضرت سیدنا البوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کومشاہدہ کر کے سرتسلیم خم کردیا تھا اور دائر ہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ (ولله الحمد)

ابوجهل و ابولهب را از دولت اسلام محروم ساخت نے ابوجہل اور ابوالہب کو دولت اسلام سے محروم بنا دیا ہے ودرخسران ابدي انداخت سعادتمند آنست كه نظراو اور ابدی نقصان میں ڈال دیا سعادت مند وہی ہے کہ جس کی

🚨 یہاں اس امر کی وضاحت فرمائی جارہی ہے کہ ظاہر بین ،اہل اللہ کومحض او پراو پر ے دیکھ کرازلی خبارے میں پڑ گئے ہیں جیسا کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز رقمطراز ہیں کہ بسااوقات ایباہوتا ہے کہ جاہل لوگ اپنے کمال جہل کے باعث نفس مطمئنه کونفس امارہ تصور کر لیتے ہیں اور امار گی کے احکام مطمئنہ برلا گوکر دیتے ہیں جس طرح کفارنے انبیائے کرا ملیہم الصلوات والتسلیمات کودوسر پاوگوں کی طرح سمجھتے ہوئے ان کی نبوت ورسالت کا انکار کر دیا۔ ( مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب ۱۰۱) جبکہ سعادت مندا حباب کی نظراہل اللہ کے بشری تقاضوں کود کیھنے سے قاصر وکوتاہ ہوتی ہے بلکہان کی حدت بھراور تیزئ نظراہل اللہ کی باطنی صفات اور روحانی کمالات تک نفوذ وسرایت کر جاتی ہےاوران کے باطنی جلووں میں گم ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ان دونوں کے درمیان امتیاز کرتے ہوئے یوں رقمطراز بن:

جن محرومول نے حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كو بشركها اور دوسر ب انسانوں کی طرح انکوتصور کیا تولا زمی طور پروہ ایکے منکر ہو گئے اور جن سعاد تمندوں نے آپ علیه الصلوٰ ق والسلام کورسالت اور رحمت عالمیال کے عنوان سے جانا اور باتی تمام لوگوں ہےمتازگردا ناوہ ایمان کی دولت ہےمشرف ہو گئے اور نجات یا گئے ۔

( مکتوبات امام ربانی دفتر سوم مکتوب،۲)

از ظاهر بینی اهل الله كوتاه گشت وحدّت نظر او نظر اہل اللہ کی ظاہر بنی سے کوتاہ ہو گئی اور اس کی تیزی نظر بصفات باطنه این بزرگواران نفوذ کرد و بر باطن مقصور ان بزرگواروں کی باطنی صفات تک نفوذ کر گئی اور باطن تک محدود كشت فهم كنيل مصر بلاء للمحجوبين وماء للمحبوبين ہوگئی ہیں وہ مصر کے نیل کی مانند مجو بول کے لئے بلا اور محبوبوں کیلئے آب حیات عجب كاريست صفات بشرية آنقدر كه در اهل الله ے کے عجب کام ہے بشری صفات جس قدر اہل اللہ میں

ل حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ظاہر بین محروموں اور باطن بین خوش نصیبوں کوایک مثال کے ذریعے سمجھارہے ہیں کہ جس طرح دریائے نیل کا پانی فرعون اوراس کے فوجیوں کے لئے خون بن گیاتھا جبکہ ای دریائے نیل کا پانی حضرت موی کلیم اللہ علیہ السلام اوران کے ساتھیوں کے لئے شراب طہور بن گیا تھا ۔فرعون تعین اور اسکے فوجی مجوبین ہیں اور حضرت مویٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محبوبین ہیں فلہذا آ ب نیل مجوبین کیلئے مصیبت (بلاء) بن گیااورمجبوبین کیلئے نعمت (ماء) بن گیاتھا ..... یونہی حر ماں نصیب اہل اللہ کے متعلق غلط قیاس آ رائیاں کر کے مجوب ہوجاتے ہیں اور اپنی عاقبت تباہ کر لیتے ہیں جبکہ سعادت منداہل اللہ کی باطنی صفات ہے آگاہ ہوجاتے ہیں اہل اللہ کا وجودمسعود ان کیلئے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوتا ہے اسلئے وہ اہل اللہ کے نیاز مند اورارادت کیش ہوجاتے ہیں یوں وہ الله تعالیٰ کی بے شار نعمتوں کے حقدار مھرتے ہیں۔

ظاہر می گردد درسائر مردم ظاہر نیست وجہش آنست فاہر ہوتی ہیں دوسرے لوگوں میں ظاہر نہیں ہوتیں کے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلمت و گدورت درمحل ہموار ومصفا اگرچہ اندك کہ ظلمت و كدورت ہموار اور صاف جگہ میں اگرچہ تھوڑی باشد بیشتر ہویدا میگردد ازانچہ درمحل ناہموار و ہو زیادہ نمایاں ہوتی ہے اس لئے کہ نا ہموار اور غیرمصفا اگرچہ بیشتر باشد لیکن ظلمت صفات بشریت غیر مصفا کل میں اگرچہ زیادہ ہو لیکن ظلمت صفات بشریت فیر مصفا کل میں اگرچہ زیادہ ہو لیکن بشری صفات کی تاریکی درعوام در کیست سرایت می کند و درقالب وقلب و قلب اور روح میں عوام کی کلیت میں سرایت کر جاتی ہے اور قالب و قلب اور روح میں

کے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اظہار تعجب کرتے ہوئے ایک بڑی خاص بات بیان فرمارہے ہیں جوسالکین کے پیش نظر دئی جاہئے کہ اہل اللہ میں جس قدر بشری عیوب و نقائص وصفات اور نفسانی کدورات و جابات کا ظہور ہوتا ہے ،اس قدر عوام کالا نعام میں یہ کوتا ہیاں ، کمزوریاں اور نقائص وعیوب نمایاں نہیں ہوتے حالا نکہ وہ پر لے درجے کے عیاش ، بدقماش ، قاتل ،شرابی ، زانی ، راشی ، مرتشی ، ظالم ، چوراور ڈاکووغیرهم ہوتے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح نا ہموار ، غیر شفاف اور نشیب و فراز جگہ کر کہ دورتیں اور ظلمتوں اور کردورتیں اور ظلمتوں اور کردورتوں کا ظہور زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی عامة الناس میں بشری کدورتوں ،ظلمتوں اور

وروح سی دود ودرخواص این ظلمت مقصور برقالب و دور جاتی هم اور خواص میں یہ ظلمت قالب اور نفس ست ودراخص خواص نفس نیز ازین ظلمت نفس تک مقصور ہے اور اخص خواص بھی اس ظلمت سے

صفتوں کا ظہورزیادہ ہوتا ہے کیونکہ تاریکیاں اور ظلمتیں ان کی گھٹی میں اس قدرر چ بس جاتی ہیں کہ ان کی عادث ثانیہ بن جاتی ہیں بینی انکے قلوب واذبان بھی تاریک ہوجاتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن بھی مکمل طور پر ظلمات سے معمور ہوجاتے ہیں غرضیکہ وہ ظلمات در ظلمات ، کدورات در کدورات سے لبریز اور لتھڑ ہے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ اہل اللہ کے لطا نف کے تصفیہ اور نفس کے تزکیہ کی بدولت ان کے جسم لطیف اور نوری ہوجاتے ہیں اس لئے اگران سے کوئی معمولی سی لغزش سرز دہوجائے بلکہ اگر خطاء ولغزش نہ بھی ہو مگر عوام کا لا نعام اسے بزعم خویش گناہ تصور کر لیتے ہیں اور اہل اللہ پرخواہ مخواہ انگشت نمائی اور تنقید کرنا شروع کردیتے ہیں۔ (الا مان والحفیظ)

مبراست مقصور برقالب ست وبس وایضاً این ظلمت مرا بی بی قالب تک محدود رہتی ہے کے نیز یہ ظلمت درعوام سوجب نقصان و خسارت ست و در خواص عوام نیں نقصان اور خارہ کا موجب ہے اور خواص میں

کے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ لوگوں کی عام طور پرتین قشمیں ہوتی ہیں۔

ا....عامة الناس ٢..... خواص سيامة الناس

ا...... عامة الناس كے قالب (بدن) دل اور روح بھى گنا ہوں كى نجاستوں اور بشرى صفتوں ہے ملوث ہوتے ہیں۔

۲ ..... خواص کے عالم امر کے لطائف کا تصفیہ ہوجا تا ہے اس لئے بشری ظلمات ان
 کے بدن اورنفس تک محدودر ہتی ہیں۔

سسساخص خواص وہ اولیائے کاملین ہوتے ہیں کہ جنکے عالم امر کے لطا کف (لطیفہ قلب، لطیفہ روح ،لطیفہ سر،لطیفہ خفی اورلطیفہ اخفی ) کاذکر وفکر اور شخ کامل کی توجہات کی بدولت تصفیہ بھی ہوجاتا ہے بعنی نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، ملہمہ سے مطمئنہ ہوجاتا ہے بالآخر وہ بھی نور ہوجاتا ہے۔ اس (نفس) میں بھی بشری کدور تیں نہیں رہیں۔

موجب کمال و نضارت ہمین ظلمت خواص ست که کمال اور تروتازگ کا موجب فی یمی خواص کی ظلمت ہے جو ظلمتہائے عوام را زائل میگرداند قلب ہائے ایشان را عوام کی ظلمتوں کو زائل کرتی ہے ان کے دلوں کو

و اولیائے کا ملین گناہوں کی نجاستوں وکثافتوں اور نفسانی خبانتوں وشرارتوں سے پاک ومزہ ہوجاتے ہیں۔جسمانی ثقالتیں وکثافتیں بتدریج ختم ہوتی رہتی ہیں ان کی جگہ لطافت لے لیتی ہالبتہ بشری صفتیں ان میں موجود رہتی ہیں جوان کیلئے باعث زوال نہیں ہوتیں بلکہ موجب کمال اور باعث جمال ہوتی ہیں۔ان اولیائے کا ملین کی بشری صفات وظلمات جب عامة الناس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں توان کے قلوب کا تصفیہ اور انکے نفوس کا تزکیہ کردیتی ہیں۔

تصفیه می بخشد ونفسها را تزکیه می دهد اگراین تصفیه بخش م اور ان کے نفول کا تزکیه کرتی م اور ان کے نفول کا تزکیه کرتی می بود خواص را بعوام مهیچ مناسبت نمی ظلمت نه ہوتی خواص کو عوام سے کوئی مناسبت نه ہوتی اور کشمود و راه افاده واستفاده مسدود می نمود واین ظلمت رسته افاده اور استفاده کا مسدود ہو جاتا اور یہ ظلمت

ان اولیائے کاملین میں اگر میظلمات بشریہ نہ ہوتیں تو انہیں عوام الناس کے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہوتی ۔ درحقیقت یہی ظلمات بشریہ عامۃ الناس کیلئے نعمت غیر مترقبہ ہیں کہ جن کی بدولت اولیائے کاملین عالم وجوب سے فیض لیتے ہیں اور ان بشری تقاضوں کی وجہ سے عوام کوفیض دیتے ہیں ۔ اگران بشری صفات کی وجہ سے مناسبت نہ ہوتی تو اہل اللہ حق تعالی ہے فیض لے کرمخلوق کو نہ دے سکتے یوں فیض لینے اور فیض دینے کی راہ مسدود ہوجاتی۔

درخواص آن قدرنمي ايستدكه مكدر سازد بلكه نداست خواص میں اس قدر نہیں رہتی کہ مکدر کر دے لا بلکہ ندامت اور واستغفار که در قفائر او دست می دمد چندین ظلمت استغفار جو اس کے بعد ہاتھ آتی ہے اتن ظلمت و و كدورت ديگر را مم زدايد وترقيات سي فرمايد ممين کدورت اور کو بھی دور کر دیت اور ترقیاں عطا فرماتی ہے یہی

لل یہاں حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز ارشاد فرمار ہے ہیں کہ اولیائے کاملین میں بشری ظلمات اتنی زیادہ نہیں ہوتیں کہ ان کے بطون عالیہ اور روحانیت مقدسہ کو مکدر کردیں اوران پربشریت کاغلبہ ہوجائے بلکہ ان کی بشریت لطیف اورنوری ہوتی ہے البيته اگر بتقاضائے بشریت ان اولیائے کاملین ہے کوئی لغزش یا خطا سرز د ہوجائے توبیہ فوراً الله تعالیٰ کے حضور اس پر نادم ہوتے اور معافی مانگتے ہیں \_بس اس ندامت واستغفار کی بنایران ہےاتن ظلمت اور کدورت بھی دور ہوجاتی ہےاور مزیدتر قیاں عطا ہوتی ہیں۔ ظلمت ست که در ملائك مفقود ست و بسبب آن ظلمت ہے جو فرشتوں میں مفقود ہے کا اور ای سبب سے راہ ترقی مسدود و اسم ظلمت بروے از قبیل مدح رقی کی راہ مدود ہے اور اس پر ظلمت کا نام مدی

لل یمی بشری ظلمت جومزیدتر قیوں کا باعث ہوتی ہے فرشتوں میں مفقود ہے کیونکہ وہ مضنور ہیں بنابریں ان پرتر قی کی راہیں مسدود ہیں جیسا کہ آیت کریمہ و مامنا الا له مقام معلوم سے عیاں ہے۔

بمایشبه الذم ست عوام کا لانعام صفات بشریت بما یشیه الذم کے قبیل ہے ہے سل عوام کالانعام اہل اللہ

"ل اولیائے کاملین رحمۃ اللہ علیهم اجمعین پر بشریت کی ظلمت کا اطلاق اس قدرنامعلوم اور برائے نام ہوتا ہے کہ جس سے ان کی بشروں کیساتھ مناسبت رہ جائے باقی رہی یہ بات کہ ان پر جولفظ ظلمت کا اطلاق ہوتا ہے وہ ان کیلئے باعث مدح اور موجب کمال ہے البتہ بظاہر ذم معلوم ہوتا ہے۔

مدح بمایشبه الذم کامفہوم بیہ کداولیائے کاملین پر بظاہر بشریت کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے جوظلمت کالفظ استعال ہوتا ہے وہ عین ذم نہیں بلکہ مشابہ ذم ہے اسلئے وہ مذموم نہیں بلکہ قابل مدحت اور لاکق تعریف ہے۔

3 - 4

اسل الله را دررنگ صفات بشریت خود سی دانند و کی بشری صفات کو اپنی بشری صفات کی مانند سمجھتے ہیں سالے اور محروم وسخذول مي مانند قياس غائب برشامد فاسد محروم و خوار ہوتے ہیں غائب کا قیاس حاضر پر فاسد ہے ست برمقام راخصوصیات علیحده است وبرمحل را ہر مقام کی خصوصیات الگ ہیں اور ہر محل کے لوازمات لوازم جدا والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة جدا اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے اور متابعت مصطفا المصطفر عليه وعلى اله الصلوات والتسليمات کاالتزام کرے آپ پراور آپ کی آل پرصلوات وتسلیمات ہوں۔

سل حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ایک غلطُنهی کا انهالہ فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ عامۃ الناس جو چو یا ئیوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں وہ اولیائے کاملین کی صفات بشریت کواپنی صفات بشریت کی ما نند سجھتے ہیں حالا نکہ اہل اللہ کی بشریت نہایت نورانی اورلطیف ہوتی ہے جبکہ عوام کالانعام کی بشریت غایت درجہ تقبل اور کثیف ہوتی ہے۔ ع چه نبت خاک را با عالم یاک

اس جہالت وحماقت کی وجہ ہےعوام الناس ذلیل ومحروم ہوجاتے ہیں حالا نکہ غائب کا حاضر برقیاس کرلینا باطل اور فاسد ہے کیونکہ ہرمقام کی خصوصیات علیحدہ اور ہر کل کے لواز مات جدا ہوتے ہیں۔

کار پاکال را قیاس از خود مگیر

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اولیائے کاملین اوراخص خواص میں صفات. بشریہ کے باقی رکھنے کی وجو ہات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ

جب''انیان کامل'' کوفنا و بقا کے بعد حق سجانۂ کی طرف سے مخلوق کو دین اسلام کی دعوت و بنے کیلئے و نیا میں بھیجا جاتا ہے تو اس میں بشری صفات اور انسانی خصائص زائلہ جومغلوب اور کمزور ہوگئی تھیں پھر اس کی طرف عود کر آتی ہیں تا کہ اس کے اور عالم کے درمیان وہ مناسبت جو پہلے زائل ہوگئی تھی ، از سرنو پیدا ہوجائے اور اللہ تعالی اس مناسبت کے ذریعے انسان کے اور عالم کے درمیان فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کے درمیان فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کے درمیان کا دروازہ کھول دے۔

ان بشری صفات کوزوال کے بعد واپس کرنے اوراس انسان کامل کے ساتھ ملحق کرنے میں دوسری حکمت ہی بھی ہے کہ مکلفین کا امتحان اور مدعوین کی آ زمائش ہوجائے تا کہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے جدا کردے اور جھٹلانے والے تصدیق کرنے والوں سے الگ ہوجائیں۔

نیزان صفات کے رجوع کرنے سے ایمان بالغیب جو پہلے مشتبداور پوشیدہ تھا حاصل ہوجائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولو حعلناہ ملکا لحعلناہ رحلاً وللبسناعلیہ مایلبسون لیخی اگرہم اسے فرشتہ بناتے تو اس کوبھی انسان ہی کی صورت میں بناتے پھر بھی بیلوگ ای (شبہ) میں رہتے جس میں اب ہیں۔(الانعام ۹) (کتوبات امام ربانی دفتر سوم کتوب ۵۳)

# هر منها-۲۵

آدمی تا زمانر که گرفتار علم و دانش ست و بنقوش آدی جس وقت تک علم و دانش کا گرفتار ہے اور ماسوا کے ماسوائے منقش خوار و بر اعتبار ست نسیان ماسوائر نقوش سے منقش ذلیل و بے اعتبار ہے کی ماسوا کا نسیان شرط راه است و فنائح ساعدا قدم پیشگاه تاآئینه باطنی اس راہ کی شرط ہے اور ماسوا کی فنا اگلی منزل کا قدم جب تک از زنگار امکان زدوده نگردد ظهور حضرت وجوب محال باطنی آئینہ، امکان کے زنگار سے صاف نہ ہو جائے حضرت وجوب کا ظہور ست چه جمع علوم امکانی با معارف وجوبی از قبیل محال ہے کیونکہ علوم امکانی کا معارف وجوبی کے ساتھ جمع ہونا ا حضرت امام ربانی قدس سره العزیز ارشادفرماتے ہیں کہ جب تک آدی اشیائے کا مُنات کے علم ودانش اور دنیوی تعلقات کی طرف راغب ہے۔ دنیا کی محبت میں گرفتار ہےاور ماسوی اللہ کے نقوش اس کے قلب ونظر میں پیوست میں ،وہ نا قابل اعتبار، بےلحاظ اور ذلیل ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیزیهان ارشاد فرماتے ہیں کہ نسیان ماسواراہ

طریقت کی شرط ہے۔نسیان ماسوا کا مطلب ہے حق سجانہ کے ماسوا کو بھول جانا ،اسی کو فنات تعبير كياجا تائے۔ماسوى كى دوقتميں ہيں ہے۔ ون فارق علی ہیں ا۔۔۔۔۔آ فاق سے۔۔۔۔انفس

آ فاق کے نسیان سے مراد آ فاق کی نسبت علم حصولی کا زوال ہے اور انفس کے نسیان ہے مرادانفس کی نسبت علم حضوری کا زوال ہے کیونکہ علم حصولی کا تعلق آ فاق ہے ہےاورعلم حضوری کاتعلق انفس ہے ہے۔اگر چہاشیاء کےعلم حصولی کا مطلقاز وال دشوار ہے کیونکہ وہ اولیاء کا حصہ ہے اور علم حضوری کا مطلقاً زوال تو بہت ہی زیادہ دشوار ہے کیونکہ بیرکاملین اولیاء میں ہے اکمل اولیاء کوحاصل ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس کا جائز ہونا بلکہ تصور بھی اکثر عقلاء کے نز دیک محال ہواور''معلوم'' کا جاننے والے کیلئے عدم حضور، باطل مجھیں کیونکہ ان کے نز دیک حضورشکی ،نفس شک کے لئے ضروری ہے لہذا علم حضوری کا زوال ان کے نز دیک اگر چہ ایک لمحہ کیلئے ہی ہو، جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اس علم کا مطلقاً اس طرح زوال ہوجائے کہ پھرتبھی عود نہ کرسکے ، یہ کس طرح جائز

علم حصولی کانسیان فنائے قلب برموقوف ہے اور علم حضوری کانسیان فنائے نفس کوسٹزم ہے جواتم واکمل ہےاور حقیقت فناسی مقام میں ہے خصوصاً فنائے قلب اس فنا کیلئے ظاہری صورت کی مانند ہے جواس کاظل ہے کیونکہ علم حصولی درحقیت علم حضوری کاظل ہے لہذا لازماً اس ظل کی فنا، اس کی فنا ہوگی اور اس فنا کے حصول کے ساتھ نفس،مقام اطمینان میں آ جاتا ہے اور حق تعالی سجانہ سے راضی و مرضی ہوجاتا ہے اور بقاور جوع کے بعد بھیل وارشاد کا معاملہ اس ہے متعلق ہوتا ہے اورا سے عناصر اربعہ (خاک،باد،نار،آب) کی مختلف طبیعتوں کے ساتھ جہاد وغز امیسر ہوجا تاہے۔ قلب سے ماسوا کے نسیان کی علامت قلب میں ماسوا کے خطرات کا نہ آنا ہے

اس طرح کہ اگر بہ تکلف ان خطرات ما سواکو یا ددلا یا جائے تو بھی یا دنہ آئیں بلکہ قلب ان کوقبول نہ کرے اور نفس عالم کے متعلق علم حضوری کے زوال کی علامت ہے کہ عالم اپنی ذات وصفات کے اعتبار سے بالکل منتفی ہوجائے تا کہ علم اور معلوم کا زوال اس سے متصور ہو کیونکہ اس مقام میں علم اور معلوم ، نفس عالم ہے اور جب تک نفسِ عالم زوال پذیر نہ ہوجائے علم ومعلوم کی نفی نہیں ہوتی اور فنائے اول فنائے آفاق ہے اور فنائے نانی فنائے انفس ہے جوفنا کی حقیقت ہے۔ ( کتوبات امام ربانی دفتر سوم کتوب ۱۵) حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ حق تعالی کے ماسواکا نسیان قرب الی اللہ کی طرف پیش قدی ہے لہذا جب تک سالک کا آئینہ وباطن ماسواکی تلویثات سے بالکل صاف نہیں ہوجا تاحق تعالی کا جلوہ ناممکن ہے کیونکہ علوم ماسواکی تلویثات سے بالکل صاف نہیں ہوجا تاحق تعالی کا جلوہ ناممکن ہے کیونکہ علوم امکان نے اور معارف وجو بیوا کی دوسرے کی ضد ہیں اور اجتماع اضداد محال ہے۔

جمع اضداد ست ایں جا سوالے ست قوی و آن آنست جع اضداد کے قبیل سے ہے۔ یہاں ایک قوی سوال ہے کے اور وہ یہ ہے کہ که چون عارف را به بقا مشرف می سازند و برائے تکمیل جب عارف کو بقا سے مشرف کر دیتے ہیں اور ناقصین کی ناقصاں بازش می گردانند علوسے که زائل شده بود عود يحيل كے لئے واپس لوٹا دیتے ہیں وہ علوم جوزائل ہو گئے تھے عود كرآتے ہیں۔ مى نمايد برين تقدير علوم امكاني بامعارف وجوبي جمع اس صورت میں علوم امکانی معارف وجونی کے ساتھ جمع ہو میگردند و تو آن را جمع ضدین گفته جوابش آن ست جاتے ہیں اور آپ نے ان کو جمع ضدین کہا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ كه عارف باقى بالله درين وقت حكم برزخيت پيداكرده عارف باقی باللہ اس وقت برزحیت کا تھم پیدا کئے ہوئے ہ است گويا برزخ ست بين الوجوب والامكان ومنصبغ گویا وہ وجوب اور امکان کے درمیان برزخ ہے اور دونوں مقامات

ع يهال حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز ايك سوال اوراشكال كاجواب بيان فرمارے ہیں:

سوال یہ ہے کہ جب عارف فنا کے بعد مقام بقاسے مشرف ہوتا ہے اورا سے مند دعوت وارشاد پرمتمکن کردیا جاتا ہے تو زائل شدہ علوم امکانیہ پھرعود کرآتے ہیں

برنگ سردو مقام درین صورت اگرعلوم ومعارف سردو کے رنگ سے رنگین ہے اس صورت میں اگر دونوں مقامات کے مقام جمع شوند چه اشكال زيراكه محل اجتماع ضدين علوم و معارف جمع ہو جائیں کیا اشکال ہے کیونکہ ضدین کے اجماع کا واحد نماند بلكه كويا متعدد كشته است فلاجمع محل واحد نہیں رہا بلکہ گویا متعدد ہو گئے ہیں لہذا اجتماع نہ ہوا

دریں صورت علوم امکانیہ اور معارف وجو بیہ پھرایک مقام پر جمع ہوجاتے ہیں حالانکہ ان علوم ومعارف کا جمع ہونا اجتماع ضدین کے قبیل سے ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب عارف بقاباللہ کے مرتبے پر فائز ہوجاتا ہے تووہ علوم امكانی اورمعارف وجوبی كے درمیان بسوز خيت كاحكم پيدا كرليتا ہے فالہذاان علوم ومعارف كاصورةُ اجتماع موتا ہے حقیقةُ اجتماع نہیں موتا ،للبزااجماع ضدین ندر ہا۔



علوم اشیاء که درسرتبهٔ فنا زائل شده بودند بعداز بقااگر چیزوں کے علوم جو مرتبہ فنا میں زائل ہو گئے تھے کے بقا کے بعد اگر رجوع نمایند نقصر در کمال عازف لازم نیاید بلکه کمال لوث آئیں تو عارف کے کمال میں کوئی نقص لازم نہیں آتا بلکہ اس کا کمال اوست دريس رجوع بلكه تكميل اوسربوط بهميل رجوع اس رجوع میں ہے بلکہ اس کی تھیل ای رجوع کے ساتھ مربوط ہے کیونکہ

### سالک کے عروجی مراتب اور نزولی مدارج

لے حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارتشاد فرماتے ہیں کہ سالک جب عروجی مرتبوں میں ہوتا ہے تواس کے تعلقات دنیا اور محبت دنیا کے جذبات ماند پڑنا شروع ہوجاتے ہیں لامحالہ ماسوی اللہ کی معلو مات کم ہونا شروع ہوجاتی ہیں بیفقر کی علامت اورولایت کا درجہ ہے جس میں ہرسالک کے لئے ایک خاص مقام ہوتا ہے کسی کوفنا کم ہوتی ہے کسی کوزیادہ ہوتی ہے اور کسی کو بہت زیادہ فنا سے حصہ نصیب ہوتا ہے مگر جب سالک عروج کے بعد نزول کرتا ہے تو دنیوی تعلقات پھر بحال ہونا شروع ہوجاتے ہیں،نتیجتًا اشیائے کا ئنات کے زائل شدہ علوم دوبارہ عود کرآتے ہیں۔

یا در ہے کہ عروجی مراتب، ولایت کے درجات میں سے ہیں جھے فنات تعبیر

کیا جاتا ہے اورنز ولی مدارج کمالات نبوت میں سے ہیں جے بقا کہتے ہیں جو بہت بڑا کمال ہے۔

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ عروجی مدارج میں بعض اہل اللہ فاقہ کشی کرتے اور مخلوقی خدا ہے دور جنگلوں میں رہتے ہیں اور مرتبہ ایکیل کی تلاش میں سرگر داں رہتے ہیں، عامة الناس اے کمال سمجھتے ہیں حالا نکہ یہ مقام ادھورا ہے۔ مگر جب سالک عروج کے بعد مزول اور فنا کے بعد بقاء کے مرتبے پر فائز المرام ہوتا ہے تو عام لوگ اے دنیا دار سمجھتے ہیں جبکہ بقا کا مرتبہ ، مرتبہء کمال ہے جو مند مشیب حیست ہے وابستہ ہاور لوگوں کی رشد و ہدایت ہے اور کمالات نبوت سے مربوط ہے۔

ست چه عارف بعداز بقا متخلق باخلاق الله است علم عارف بقا کے بعد اخلاق اللہ کے ساتھ متخلق ہو گیا ہے تا اشیاء کا علم اشیاء در واجب تعالی عین کمال است وضدآن موجب واجب تعالیٰ میں عین کمال ہے اور اس کی ضد نقصان کا موجب ہے نقصان فكذا حال العارف المتخلق والسِرُّ فيه ان العلم في یں یبی حال عارف متحلق کا ہے اور اس میں راز رہے ہے کہ ممکن میں علم حاصل الممكن يحصل بحصول صورة المعلوم فيه فلا جرم يتاثر ہوتا ہے معلوم فیہ کی صورت کے حصول سے پس لامحالہ عالم متاثر ہوتا ہے

ع جب عارف کوفنا، وصل کے بعد بقا،ر جوع اور نزول کا مقام نصیب ہوتا ہے تو پی اس بات کی علامت ہے کہ اے تھمیلی مرتبہ ومقام میسر ہور ہاہے کیونکہ اے بقا کے بعد تخلق باخلاق الله كامر تبانصيب موتا ب\_اقبال مرحوم في خوب كها

> ملمال بندهٔ مولا صفات است ول او سرے از اسرار ذات است اہل طریقت نے اس کی تین قشمیں بیان فرمائی ہیں

> > ا ..... متخلق بإخلاق الله

٢ ..... متصف بصفات الله ٣ ....متحقق بحقا كق الله

متخلق باخلاق الله : كامطلبيه عكمارف،الله تعالى كاخلاق متخلق ہوجائے جیسا کدارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات تحلقوا با خلاق الله سے

العالم بحصول صورة المعلوم فيه وكلما كان العلم ازيد كان معلوم نیہ کی صورت کے حصول سے اور جب علم زیادہ ہو عالم میں التأثر في العالم اكثر فيكون التغير والتلوّن فيه اوسع وابسط تاثر بھی زیادہ ہوتا ہے لیں اس میں تغیر و تلون زیادہ وسیع و بسیط ہوتا ہے فيكون نقصا فلا بد للطالب من نفى هذه العلوم كلها ونسيان لہٰذا پنقص ہو جاتا ہے بیس طالب کیلئے ضروری ہے ان تمام علوم کی کفی کرنا اور

عیاں ہے ۔قطب ربانی حضرت امام عبدالو ہاب شعرانی رحمۃ الله علیہ اس کے متعلق

اذا مرّعلي حضرات الاسماء الالهية صار متخلّقا بصفاتها فاذا مرعلى الرحيم كان رحيما او على الغفور كان غفوراً او على الكريم كا ن كريما اوعلى الحليم كان حليماً او على الشكور كان شكوراً اوعلى الجواد كان جواداً ولهكذا فمايرجع من ذالك السمعراج الا وهو في غاية الكمال (اليواقية والجوابرجلدوم) ليني حضورا كرم صلى الله عليه وسلم شب معراج اساء الهيدكي بارگاموں سے گذر بي تو ان اساء كي صفات كے ساتھ متصف ہوتے گئے جب صفت السر حیم پرگذرے تورجیم بن گئے اور صفت الغفور برگذر يو غفور بن كے صفت الكريم برگزر يو كريم بن كے صفت الحليم يركذر يوطيم بن كيصفت الشكورير كذري وشكور بن كيء مفت المبجبواد پر گذر ہے تو جواد بن گئے۔ای طرح جن جن اساءے گذرتے گئے ان ان صفات ہے متصف ہوتے گئے یہاں تک کہ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو انتہائے کمال کی حالت پر تھے۔

الاشياء جُلّها والعلم في الواجب تعالى ليس كذالك اذ هو سب اشیاء کا بھول جانا اور واجب تعالیٰ کا علم ایبا نہیں ہے کیونکہ وہ سبحانه منزه من ان يحل فيه صور الاشياء المعلومة بل ينكشف سجانه منزہ ہے اس بات سے کہ اس میں اشیائے معلومہ کی صور تیں حلول کریں بلکہ الاشياء عليه تعالى بمجرد تعلق العلم بها فسبحان من لا يتغير اس تعالی پر اشیاء منکشف ہوجاتی ہیں صرف ان کے ساتھ علم کا تعلق قائم ہوتے ہی

ا پیے ہی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت و درا ثت میں حضرت سید نا صدیق ا کبررضی اللّه عنه بھی اخلاق الہیہ ہے متصف ہوئے چنانچہا یک مرتبہ حضور اکرم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خلق کی تین سوسا ٹھ صورتیں ہیں جس خوش نصیب میں تو حید باری تعالیٰ کے ساتھ ان میں سے ایک صورت بھی یائی گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ نے عرض کی هـل فی منها یار سو ل الله يارسول الله سلى الله عليه وسلم كياان ميس عكوئي صورت مجه ميس بھي يائي جاتي ہے تو ارثادفرمايا كلها فيك ياابوبكر واحبها الى الله السخاء الابربكرتم مين سب کی سب صورتیں یائی جاتی ہیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نز دیک سخاوت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ (روح البیان)

تخلق ماخلاق كے مختلف معانی

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارقام يذريبن ملاحظه موا

عدة الابدال حضرت خواجه محمد پارساقدس سره تحلقو ابا خلاق الله كمقام

بذاته ولا بصفاته ولافي افعاله بحدوث الاكوان و العارف پس وہ پاک ہے کہ تغیر نہیں کرتا اس کی ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں حدوث المتخلق يصير علمه بهذه الصفة فلا يحل فيه صور معلومات اکوان سے اور عارف متخلق کا علم اسی طرح کا ہوتا ہے ۔ لہذا اس میں بھی الاشياء فلا تأثر في حقه فلا تغيرولا تلون فلا يكوّن نقصا بل اشیاء کی معلومات کی صورتیں حلول نہیں کرسکتیں ہیں اس کے حق میں نہ تاثر ہوتا ہے

کی تحقیقات کے بیان میں فرماتے ہیں کہ (حق سجانہ) کی ایک صفت ملک ہے اور ملک کے معنی سب پرتضرف کرنے والے کے ہیں۔ جب راہ حق کا سالک اپنفس پر قابو یالیتا ہے اور اس نفس کومغلوب کر مھے رکھتا ہے تو اس کا تصرف لوگوں کے دلوں پر بھی جاری ہوجا تا ہےاس وقت وہ اس صفت ملک ہے منسوب ( مناسبت ر کھنے والا ) کہلا تا ہے ..... اور ایک صفت سمیع ہے اور سمیع کے معنی سننے والے کے بیں، جب راہ حق کا سالک ہرشخص کی حق باتیں طبیعت کی گرانی کے بغیرین کر قبول کر لیتا ہے اور غیبی اسرار وحقائق کوروح کے کانوں سے سنتا ہے تو وہ اس صفت سمیع سے مناسبت رکھنے والا کہلاتا ہے .....اورایک صفت بصیر ہےاور بصیر کے معنی دیکھنے والے کے ہیں ۔ جب راہ حق کے سالک کی بصیرت ( دل کی آئکھ ) روشن ہوجاتی ہے تو وہ اینے تمام عیبوں کونور فراست ہے ویجھا ہے اور دوسرے لوگوں کے حال کو کمال درجہ کامعلوم کر کے سب کواپنے ہے بہتر ویکھتا ہے اور بیعق کا دیکھنا اس کو (حق تعالیٰ کا ) منظور نظر بناویتا ہے یہاں تک کہوہ جو کچھ کرتا ہے حق تعالیٰ کا پندیدہ کام ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس صفت بصير ہے منا سبت رکھنے والا کہلاتا ہے .....اورحق تعالیٰ کی ایک صفت محی ہے،

كمالا هذا السر من غوامض الاسرار الالهية خص الله سبحانه اورنہ ہی تغیر ولون لہذا یفض نہیں ہوتا بلکہ کمال ہے بدراز دقیق اسرارالہید میں سے وتعالى به من يشاء من عباده ببركة حبيبه عليه وعلى آله ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لئے مخصوص فرمالیا جے جاہا اپنے بندوں میں سے الصلوات والتسليمات اتمها واكملها

اپنے حبیب کی برکت ہے آپ پراور آپ کی آل پراتم واکمل صلوات وتسلیمات ہوں

محی کے معنی زندہ کرنے والے کے ہیں جب سالک ترک شدہ سنت کوزندہ اور قائم کرتا ہے آو وہ اس صفت محی ہے مناسبت رکھنے والا کہاجائے گا ..... اور حق تعالیٰ کی ایک صفت ممیت ہے یعنی مارنے والا ، جب سالک ایسی بدعات جولوگوں نے سنت کوترک کر کے اختیار کر لی ہوں ، کے خلاف آواز بلند کرتا اور منع کرتا ہے تو وہ اس صفت ممیت ے مناسبت رکھنے والا ہوجاتا ہے۔ علیٰ ھذاالقياس

عوام نے تخلق کے معنی غلط سمجھے ہیں اور خواہ مخواہ گمراہی کے جنگل میں جاریٹ ہے ہیں ۔ان کا خیال ہے کہ ولی کیلئے احیائے جسمی ( مرد ہے کا زندہ کرنا ) ضروری ہے اور اس يراشيائ غيبي كالكشاف موناحاج وغيره ذالك حالانكديه باتين فاسدكمانون کی ما نند ہیں اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔جیسا کہتن تعالیٰ کاارشاد ہےان بعصض السظين اٹسم (الحجرات ١٢) بيثك بعض كمان گناه ہيں۔ نيزخوارق صرف كسي كو مار نے اور زندہ کرنے میں ہی منحصر نہیں ہیں ،علوم شرعیہ اور معارف الہامیہ سب سے بڑی نشانی اوراعلیٰ درجہ کےخوارق ہیں،ای لئے مجمز ہ قر آنی کو باقی تمام مجزات پراقو یٰ اور باقی رہنے والانشلیم کیا گیا ہے۔

واضح ہو کتخلق با خلاق اللہ کے معنی جوولایت میں ماخوذ ومعتبر ہیں وہ یہ ہیں کہ اولیاء کو ایسی صفات حاصل ہوجائیں جوواجب تعالیٰ کی صفات ہے مناسبت رکھتی ہول، کیکن وہ مناسبت صرف اسم میں ہوگی اور عموم صفات میں مشارکت ہوسکتی ہے خواص معانی میں مناسبت نہیں ہو کتی کیونکہ وہ اس میں محال ہے اوراس میں حقائق کا تغیروتبدل لا زم آتا ہے۔ ( مکتوبات شریفد دفتر اول مکتوب ١٠٤)

#### متصف بصفات الثد

اس کا مطلب سے ہے کہ عارف، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہوجائے جيها كدارشادنبوي على صاحبها الصلوات واتصفوا بصفات الله سعيال ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز رقمطرازین که صفات ثمانیه کی تین اقسام میں: ا..... صفات اضافیہ: ان صفات کا تعلق عالم کے ساتھ غالب ہے اور اس کی اضافت ونسبت مخلوق کے ساتھ زیادہ تر ہے۔ چونکہ ہرصفت متعدد تعلقات کے اعتبار ے بہت ی جزئیات رکھتی ہے جیسے (تکویس ) کہاس سے متعدد تعلقات کے اعتبار ے تخلیق (پیداکرنا) توزیق (رزق دینا) احیاء (زنده کرنا) اما تت (مارنا) کی جزئیات پیدا ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ایک گروہ (اشاعرہ) نے اس کے وجود کا انکار کردیا ہے اور کہا ہے کہ تکوین صفات اضافیہ میں سے ہے اور حق یمی ہے کہ وہ حقیقی صفات میں ہے ہے جس میں اضافت غالب ہے۔ ۲..... صفات حقیقیہ : بیصفات عالم کے ساتھ بھی اضافت رکھتی ہیں لیکن پہلی قشم ے کم تر درجہ جیسے کیلم ، قدرت ،ارادہ ، مع ،بھرادر کلام۔ سل .....حقیقت محض: پیاضافت کی کوئی بواور امتزاج نہیں رکھتی ۔اضافت ہے ہماری مراد عالم (ونیا) کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جیسے حیات ۔ پیصفت تینوں قسموں میں

سب سے اعلیٰ اور جملہ اقسام کی جامع ترین ہے اور امہات صفات میں سے اور سب کی اصل اورسب سے اسبق ہے۔ (صفت علم اپنی جامعیت کے باوجود صفت حیات کے تابع اوراس کے قریب ترین ہے جوسیدالا نبیاء سلی اللّٰدعلیہ وسلم کا مبداء تعین ہے )۔ (مبداءومعادمنها۹۵.....کتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب۲۹۴)

متحقق بحقا كق الله

اں کا مطلب پیہے کہ عارف حقا کُل سبعہ سے تحقق ہوجا تا ہے۔ حقائق سبعہ سے مرادسات حقائق ہیں اور وہ سے ہیں حقیقت محمدی ،حقیقت احمدی، حقیقت ابرا ہمی ، حقیقت موسوی ، حقیقت کعبہ ، حقیقت قر آن ، حقیقت صلوٰۃ ۔ پہلے چار حقائق کو حقائق کو نیے کہا جاتا ہے اور آخری نتیوں حقائق کو حقائق الہیے کہا جاتا ہے حقیقت کعبہ، حقائق کونیہ ہے افضل ہے کیونکہ حقیقت کعبہ'' ظہور تنزیہ صرف ذات حق تعالیٰ'' ہے اور بیر مرتبہء وجوب ہے اور حقائق کونیہ ظہورات مراتب وجوب میں نه کهخود مراتب و جوب \_اس طرح حقیقت قر آن باعتبار مبداء وسعت اور حقیقت صلوۃ باعتبار وسعت ذات ہونے کے حقیقت کعیہ ہے بھی انضل ہیں۔

(البينات شرح مكتوبات مكتوبهم)

س....حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیزیهان اس بات کی وضاحت فرمار ہے ہیں کہ جب الله تعالیٰ کواشیائے کا ئنات کاعلم ہونانقص نہیں بلکہ باعث کمال ہے تو جو عارف متخلق بإخلاق الله ہوجا تا ہے اس میں زائل شدہ علوم کا واپس لوٹ آ نامجھی نقص نہیں بلکہ موجب کمال ہے۔اس کا رازیہ ہے کیمکن کاعلم صورت معلومہ کے حصول ہے حاصل ہوتا ہے مثلاً عینک کے علم کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ جب عینک کی ایک معلوم صورت کسی شخص کے ذہن میں نقش ہو جائے اور بیہ حصول ہے باہر سے عینک کی صورت

معلومہ کے ذہن میں آنے کا۔اب اگر کوئی دوسر اشخص عینک کالفظ ہو لے گاتو پہلاشخص خواہ آئکھیں بندہی رکھے فوراً سے عینک کاعلم ہوجائے گا۔ ماحصل یہ ہے کہ ممکن کو جب علم آتا ہے تو معلوم کی صورت حاصل ہوتی ہے تو لامحالہ صورت معلومہ کے حصول سے علم آتا ہے بینی وہ صورت معلومہ اس کے اندرا پناتا ٹر بیدا کردیتی ہے جیسے عالم کاعلم متاثر ہوتا ہے بینی وہ صورت معلومہ اس کے اندرا پناتا ٹر بیدا کردیتی ہوجاتی (کوئی خوشی تم فی یا خوف کی خبر سن کر) کئی شخص کے چبر سے وغیرها کی رنگت متغیر ہوجاتی ہے۔مثال کے طور پرکوئی شخص کی دوسر ہے شخص کے متعلق حادثہ پیش آنے کی اطلاع دیتا ہے تو سننے والے شخص کے ذہن میں گاڑی ، زخم اور تصادم اور تکلیف وغیرها کے تعالیم ہوجاتے تا میں اضافہ ہوتا جائے گا عالم کے تاثر ات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔



ایں درویش را دواز دہم سال از ابتدائے زمان انابت بمقام اس درویش کو انابت کے ابتدائی زمانہ سے بارہویں سال میں مقام رضا مشرف ساختند اول نفس را باطمینان رسانید ند رضا ہے مثرف فرمایا گیا لے پہلے نفس کو اطمینان تک پہنچایا بعدازاں بتدریج بمحض فضل ایزدی بایں سعادت مستسعد اس کے بعد بتدری محض فضل ایزدی بایں سعادت سعادت مند ساختند و بایں دولت مشرف نئیں موا جب تک آ مخضرت موا اور اس دولت سے مثرف نئیں موا جب تک آ مخضرت رضائے آن حضرت جل سلطانہ برنتا فت فرضیت النفس مطمئنہ مطاف کی رضا کا پرتو نہیں ڈالا گیا پی نفس مطمئنہ

# حضرت امام رباني كامقام رضائع بهره اندوز مونا

کے زیر نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تحدیث نعمت کے طور پراس امری وضاحت فرمار ہے ہیں کہ خواجہ بیرنگ حضرت خواجہ باتی باللہ قدس سرہ العزیز کے حافیہ ارادت میں شمولیت اور ان سے نسبت نقشبندیہ کے حصول کے بعد مجھے

# www.malaubah.org

المطمئنة عن مولاها ورضى مولاها عنها الحمد لله سبحانه الى مولا سے راضی ہوگیا الله سبحانه علی دولا سے راضی ہوگیا الله سبحانه علی ذالک حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه مبارکاً علیه و کما کی اس پرحم و ثا ہے جو بے پایاں پاکیزہ جس میں برکت جس پر برکت جیسی یحب ربنا ویرضی و الصلوة و السلام علی رسوله محمد و الله ہمارا رب پند فرماتا اور چاہتا ہے درود و سلام ہو اس کے رسول حفرت محمد کما یحری . اگر گویند که چوں نفس راضی شداز اور آپ کی آل پر جیبا کہ ان کے لائق ہے۔ اگر کہیں کہ جب نفس اپنے اور آپ کی آل پر جیبا کہ ان کے لائق ہے۔ اگر کہیں کہ جب نفس اپ

مقامات عشرہ کی تحمیل میں بارہ سال کا طویل عرصدلگ گیا۔ سب سے پہلے نفس مطمئنہ کی وولت قصوی سے مالا مال ہوا بعدازیں تدریجاً مقام رضا عطافر مایا گیا۔ طی سلوک کی میہ ترتیب قرآن کریم کے عین مطابق ہے جیسا کہ آ میکر یمہ یایتھا النفس المطمئنة ٥ ارجعی الی ربك راضیة مرضیه سے عیاں ہے۔ والحمدلله علی ذالك

مولائے خود پس معنی دعا وطلب دفع بلاچه باشد؟ مولی سے راضی ہو گیا پھر دعا اور دفع بلا کی طلب کا کیا معنی ہوا کے گوئیم که رضا از فعل مولائے تعالٰی مستلزم رضا از ہم کہتے ہیں کہ مولی تعالی کے فعل سے رضا اس کی مخلوق کی رضا کو مستازم نہیں مخلوق اونيست بلكه بساست كه رضا از مخلوق ہے بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ مخلوق سے رضا کفر و معاصی کی مستقبح باشد دررنگ كفر و معاصى پس رضا از خلق صورت میں فتیج ہوتی ہے خالق فتیج سے رضا لازم ہوئی حالانکہ قبيح لازم باشد وكراست از نفس قبيح واجب سركاه نفس فتیج سے کراہت واجب ہے جب مولی نفس فتیج مولا تعالٰی از نفس قبیح راضی نباشد بنده چگونه راضی ے راضی نہ ہوا تو بندہ کیے راضی ہوا بلکہ بندہ

ت یہاں ایک سوال کا جواب دیا جار ہا ہے کہ جب سی عارف کور اضیة مرضیه کا منصب عظیم عنایت ہوجا تاہے تو مزید اس کا تخصیل خواہشات اور دفع بلیات کیلئے دعائیں کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟ اس سوال کا جواب سے ہے کہ صاحب راضیہ مرضیہ کے، فعل حق تعالیٰ ہے راضی ہونے کا بیمطلب ہر گرنہیں کہ اس کی مخلوق (خبروشر) ہے بھی راضی ہوجائے تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہے کہ خیر وشر کا خالق حق تعالیٰ ہے وہ تعالی خیر سے راضی ہوتا ہے اور شر سے خوش نہیں ہوتا ہے جیسا کہ کفر ومعاصی

شود بلکه بنده درین صورت مامور بشدت وغلظت اس صورت میں شدت اور شخق پر مامور ہے پس مخلوق ست پس كراست از مخلوق منافي رضا از خلق آن سے کراہت کرنا اس کی خلق سے رضا کے منافی نہ ہوا لہذا نباشد پس طلب دفع بلارامعنی مستحسن باشد و دفع مصیبت کی طلب کے مستحسن معنی ہو گئے اور وہ جمعے که فرق نه کرده اند درسیان رضا از فعل و کراست جماعت جنہوں نے فعل سے رضا اور مفعول سے کراہت کے درمیان فرق نہیں کیا

اور طغیان وعصیان کا خالق تو الله تعالی ہے مگر وہ اس سے خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی ان افعال ناپنديده كاحكم ويتا ب جيها كه آيات كريمه لايرضي لعباده الكفراور قل ان الله لا يامر بالفحشاء عيال ب بلكان امورقبيحاور افعال رديك مرتلبین کیلئے حددو وتعزیرات کے قوانین مقرر فرمائے گئے ہیں اور قوت نافذہ کوان ا حکام شرعیہ کے نفاذ کی تا کیدفر مائی گئی ہے ۔ بتیجہ بیدنکلا کہ جب افعال قبیحہ سے خودحق تعالی راضی نہیں تو راضیة مرضیة کے مرتبہ پر فائز المرام بندهٔ مؤمن کیونکر خوش ہوگا۔ يهال وعااوررضا كمتعلق قدر معلومات بديه وقارئين بين و بالله التوفيق

حضرت امام ابوالقاسم قشیری رحمهٔ الله علیه رساله قشیریه میں تحریر فرماتے ہیں که آیا د عاافضل ہے یا سکوت ورضا؟ بعض اہل الله فر ماتے ہیں کدد عاچونکہ بذات خودعبادت ب جبيا كدارشاوات مويعلى صاحبها الصلوات الدعاء مُخ العبادة اور الدعاء ھو العبادة سےواضح ہے چونکہ وعاعبادت کا خلاصہ اور مغز ہے اور عباوت کا خلاصہ و

از مفعول دروجود كراست بعد از حصول رضا دراشكال حصول رضا کے بعد کراہت کے پائے جانے میں اشکال میں پڑ گئے سانده اند ودردفع آن تكلفات نموده اند و گفته اند كه اور اس (اشکال) کے دفع کرنے میں تکلفات میں پڑگئے ہیں اور کہتے ہیں وجود كراست منافي حال رضاست نه مقام رضا والحق کہ کراہت کا وجود حال رضا کے منافی ہے نہ کہ مقام رضا کے حق وہی ہے جو میں نے ماحققته بالهام الله سبحانه والسلام على من اتبع الهدئ الله سجانه کے الہام سے تحقیق کردی ہے اور سلامتی ہوا س شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے

حقیقت خضوع و تذلل اورخواری ہے جو دعا میں باکمل الوجوہ حاصل ہوتی ہے۔اس لئے ادائے عبادت ،ترک عبادت ہے اولی ہے۔ دوسرے گروہ کا موقف یہ ہے کہ دعا ے سکوت افضل واولی ہے تا کہ تقتریر الہی کے مطابق جریان تھم ہوجائے اور بندہ مؤمن رضا بالقضاء پرعمل پیرار ہے۔ (میدان کر بلا میں سیدالشہد اءحضرت سیدنا امام حسین رضی الله عنه نے رضا بالقصاء کی لازوال مثال قائم فرمادی جیبا که آپ کے الفاظمباركه رضاً بقضاء ك عواضح بـ بقول شاعر

طاقت هنديال زور نيس لايا بيشے مل رضائيل دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں ) جبکہ تیسرے گروہ کا بیمؤقف ہے کہ بندۂ مؤمن کوزبان سے صاحب دعا اور قلب سےصاحب رضا ہونا چاہئے تا کہ وہ دعا اور رضا دونوں احوال کا جامع ہوجائے۔ (الاملاء في تحقيق الدعاء )

# المنها-٢٨ الله

مدتے آرزوئے آن داشت کہ وجہے پیدا شود وجیہ در مدت سے سے آرزو رہی کہ معقول وجہ پیدا ہو جائے مذهب حنفي تا درخلف امام قرأت فاتحه نموده آيد سركاه نہب حنی میں تاکہ امام کے پیچھے فاتحہ کی قرأت کی جا سکے لے جبکہ قرأت درنماز فرض باشد از قرأت حقيقي عدول نموده نماز میں قرأت فرض ہے قرأت حقیقی سے عدول کر کے بقرأت حكمي قرار دادن معقول نمي شد با آنكه درحديث حكمي قرأت قرار دينا معقول نہيں تھا ساتھ ہي حديث نبوي نبوى آمده عليه الصلوة والسلام لا صلوة الا بفاتحة الكتاب علیہ الصلوة و السلام میں آیا ہے کہ فاتحہ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی ل زرينظرمنها مين حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز حضرت اما م أعظم ابوحنيفه رضی اللہ کے فضائل اور فقہ حنی کی فضیات وفو قیت بیان فر مار ہے ہیں۔ اس منہا کی ابتداء میں حضرت اما م ربانی قدس سرہُ العزیز نے قراُت خلف الا مام کے مسئلہ کو تمثیلاً نہایت احسن پیرائے میں بیان فر مایا ہے جسے باشعور تخص مطالعہ کر کے فقہ حنفی کی عظمت واہمیت کو ماننے پرمجبور ہو جاتا ہے۔

امابواسطه رعایت مذہب بر اختیار ترك قرأت مي كرد لیکن رعایت مذہب کے واسطہ سے بے اختیار قرأت ترک کرتا تھا واین ترك را از قبیل ریاضت ومجامده سی شمرد آخر اور اس ترک کو ریاضت و مجاہدہ کے قبیل سے شار کرتا تھا آخر کار الامر حضرت حق سبحانه و تعالٰي ببركت رعايت مذسب حضرت حق سجانہ و تعالیٰ نے رعایت مذہب کی برکت كه نقل از ملمب الحادست حقيقت مذبب حنفي در ے کہ ندہب سے خروج الحاد ہے کا مذہب حفی کی حقیقت، مقتدی کے

### تقليدكابيان

ع حق تعالیٰ اوراس کے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی تو حید ورسالت کا اقرار کرنے والے مسلمانوں کی دوفقمیں ہیں۔ایک تووہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر وسعت علم عطافر مائی ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے جملہ مسائل کاحل کتاب وسنت ے براہ راست انتخر اج کر سکتے ہیں ،اہل علم کے نز دی<mark>ک ای</mark>لی متبرک شخصیات کومجہتد کہاجا تا ہے جبکہ دوسری قتم کے وہ مسلمان ہیں جواپنی کم علمی کے باعث انتخر اج مسائل پر قدرت نہیں رکھتے بلکہ پیش آ مدہ مسائل کاحل ، اہل علم کے اقوال سے حاصل کرتے ہیں جنہیں مقلد کہا جاتا ہے۔

تقليد كامعني ومفهوم

تقلید کے لغوی معنی 'قلادہ در گردن بستن 'العنی گلے میں ہاریا پندؤالنا

ترك قرأت ماموم ظاہر ساخت وقرأت حكمى از قرأت، رك قرأت ميں ظاہر فرما دى اور حكمى قرأت، حقيقى در نظر بصيرت زيبا تر نمود كه امام و ماموم سمه حقيقى در نظر بصيرت كى نظر ميں زيبا تر دكھائى دى كه امام اور مقتى تمام باتفاق درمقام مناجات مى ايستند لان المصلى يناجى ربه ملى كراتفاق سے مقام مناجات ميں كھڑے ہوتے ہيں كيونكه نمازى اپنے رب سے

کآتےیں۔

فقهائے کرام نے تقلید کی شرعی تعریف کرتے ہوئے تحریفر مایا ہے:

التقليد اتباع الرحل غيره فيما سمعه يقول اوفي فعله على زعم انه محق بلا نظر في الدليل لعني كَنْ تَصْ كَا الله علاه كَنْ اوركوا بل تحقق مين على جانة موت بغير كى وليل مين غور وفكر كيه اس كيقول وفعل كى اتباع كرنے كوتقليد كهتے بين - (نورالانوار)

اس تعریف سے بید حقیقت واضح ہوگئی کہ صحابہ کرام اور ائمہ دین وغیر ہم سب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وفعل دلیل شرعی ہے جبکہ تقلید میں دلیل شرعی کالحاظ نہیں ہوتا۔

تقليدكي اقسام

امور شرعیہ اور امورغیر شرعیہ کے اعتبار سے تقلید دوطرح کی ہے تقلید غیر شرعی اور تقلید شرعی

www.makrabah.org

وامام را دریس امر پیشوا می سازند پس امام برچه می مناجات كرتا ہے اور امام كو اس امر ميں پيشوا بناتے ہيں پس امام جو كھ پر هتا خواند گویا در زبان قوم سی خواند دررنگ آنکه جماعه ہے گویا قوم کی زبان میں پڑھتا ہے اس جماعت کی طرح پیش پادشاه عظیم الشان بحاجتر بروند ویکر را پیشوا جوعظیم الثان بادشاہ کے حضور کسی ضرورت کیلئے پیش ہوتے ہیں اور کسی سازند تا از زبان سمه اینها عرض حاجت نماید ، برین ایک کو پیشوا بنا لیں تاکہ ان تمام کی زبان سے عرض حاجت کرے

# تقليه غيرشرعي

یہ ہے کہ سی شخص کا دنیوی امور میں کسی اہل فن کی پیروی کرنابشر طیکہ وہ عندالشرع ممنوع اور حرام نہ ہول ممنوع اور حرام امور میں تقلید کرنے کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

واذاقيـل لهـم تعالوا الى ماانزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما و جدنا عليه آباء نا اولو كان آباء هم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون

لینی جب ان سے کہا جائے کہ آؤاس طرف جواللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول الله كى طرف، كہتے ہيں ہم كوده كافى ہے جس يرجم نے اسنے باب داداكو يايا اگر جدان كے باپ دادا کچھندجانیں اور نہ ہدایت پر ہوں۔

مولا ناروم مست بادؤ قیوم نے اس قتم کی تقلید کی یوں مذمت فر مائی ہے

تقدیر اگر دیگران نیز با وجود تکلم پیشوا در تکلم آیند اس صورت میں اگر دوسرے بھی پیٹوا کی گفتگو کے باوجود گفتگو کرنے داخل سوء اد بست وسوجب عدم رضائے پادشاہ پس کیس تو بے ادبی میں داخل ہے اور بادشاہ کی ناراضگی کا موجب ہے پس

مر مرا تقلید شال برباد داد
در صد لعنت بر ال تقلید باد
دانائے شیراز حضرت شخ سعدی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:
عبادت بتقلید گراہی است

عبادت بعلید مرابی است خنک رمروئ را که آگابی است

ایسے ہی یادحق سے عافل اور راہ راست سے بھلے ہوئے اہل ہوا کی تقلید کرنے سے ختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے و لا تبطع من اغفلنا قلبہ عن ذکر نا و اتبع هواه لیخی اس کی اطاعت نہ کروجس کا قلب ہم نے اپنی یاد سے عافل کردیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔

مولا ناروم فرماتے ہیں:

خاصہء تقلید چنیں بے حاصلاں کابرو را ریختند از بہر ناں

> تقلید شرعی کی اقسام ثلاثہ مائل شرعیہ تین طرح سے ہیں

> > ا....عقائد

www.makahah.org

تکلم حکمی این جماعه که بزبان پیشوا ادا می یابدبهتر اس جماعت کا حکمی تکلم جو پیثوا کی زبان سے ادا ہوتا ہے بہتر ہے سب از تکلم حقیقی این ہا ہمچنین است حال قرأت اس حقیقی تکلم سے یہی حال ہے قوم کی قرأت کا قوم با وجود قرأت امام که داخل شغب است وازادب باوجود امام کی قرأت کے جو ثور و فیاد میں داخل ہے ادب سے مستبعد و موجب تفرق که منافی اجتماع ست واکثر مستبعد و موجب تفرق که منافی اجتماع ست واکثر دور اور موجب انتثار جو اجماع کے منافی ہے اکثر

۲.....وہ احکام جو کتاب وسنت ہے صراحۃ ٹابت ہیں اوران میں بظاہر کوئی تعارض نہیں۔ انہیں مسائل منصوصہ غیر متعارضہ بھی کہا جاتا ہے۔ اجتہاد کا ان میں کوئی عمل دخل نہیں۔ ساسسہ وہ مسائل جو صراحۃ کسی آیت یا حدیث سے جابت نہیں یا ٹابت تو ہیں مگر اس آیت یا حدیث کی بنا پر قطعی طور پر کسی ایک معنی پرمحمول نہیں کیا جاسکتایا وہ کسی دوسری آیت یا حدیث سے بظاہر متعارض ہے اس قتم کے مسائل کو مسائل غیر منصوصہ کہا جاتا ہے جنہیں مجتہد بذر بعد اجتہاد مستنبط کرتا ہے۔ انہیں مسائل مستنبط میں غیر مجتہد کو کسی مجتهد کی تقلید کرنا پر تی ہے۔ مسائل مستنبط میں غیر مجتہد کو کسی مجتهد کی تقلید کرنا پر تی ہے۔

عقا ئداسلامیہ اوراصول دیسنیہ میں کسی مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی البیتہ مسائل فرعیہ میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کی جاتی ہے۔

مجتهدين كى اقسام

حضرت علامه شامی رحمة الله علیه نے مقدمه شامی میں طبقات فقهاء کی بحث

www.malaubab.org

مسائل خلافی میان حنفی و شافعی ازیں قبیل ست که حنی اور شافعی (فقہ ) کے درمیان اختلافی سائل ای قبیل ہے ہیں جو ظاهر وصورت مرجح بجانب شافعي است وباطن و ظاہر اور صورت میں شافعی کی جانب ترجیح دینے والے ہیں اور باطن اور حقيقت سؤيد مذهب حنفي وبرين فقير ظاهر ساخته حقیقت میں حنفی ندہب کے مؤید اس فقیر پر ظاہر کیا گیا

كرتے ہوئے مجہدين كے چھ طبقے بيان فرمائے ہيں۔

ا.....مجتهد فی الشرع: وہ ائمہءظام ہیں کہ جنہوں نے اجتہا دیے قواعد کو وضع کیا ہے جیسے ائمهار بعه ( رحمة الله عليهم الجمعين )

۲..... مجتهد فی المذہب: وہ ائمہ کرام ہیں کہ جوائمہ اربعہ کے وضع کردہ قواعداجتہا دید کی روشنی میں مسائل شرعیہ فرعیہ خود اشنباط کر سکتے ہیں جیسے امام ابو پوسف ، امام محمد اور عبدالله بن مبارک رحمهم الله بیانمه قواعد میں حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے مقلد ہیں گرمسائل میں خود مجتهد ہیں۔

٣ ..... مجتهد في المسائل: وه شيوخ كرام بين جوقواعد اجتهاد بياور مسائل فرعيه دونول میں مقلد ہیں مگر جن مسائل کی بابت ائمہ کرام کی تصریحات نہیں ملتیں ان کوقر آن وحدیث وغیرها دلائل ہے اخذ کر سکتے ہیں جیسے امام طحاوی ہمٹس الائمہ امام سرحسی اور قاضي خان وغيرتهم

٣ .....اصحاب تخ یخ وه حضرات میں کہ جن میں اجتہاد کی صلاحیت و قابلیت تونہیں ہوتی البية ائمه كرام ميں ہے كسى كے مجمل قول كى تفصيل بيان فر ماسكتے ہيں جيسے امام كرخى وغيرہ۔

اندكه درخلافيات كلام حق بجانب حنفي ست تكوين کہ علم کلام کے اختلافات میں حق حفی کی جانب ہے تکوین را از صفات حقیقیه می داند سرچند بظاهر رجوع بقدرت کو صفات حقیقیہ سے جانتے ہیں اگرچہ بظاہر قدرت اور ارادہ وارادت مي نمايد ليكن بدقت نظر و نور فراست معلوم کی طرف رجوع وکھائی دیتا ہے لیکن دفت نظر اور نور فراست سے معلوم

۵.....اصحاب ترجیح: وه حضرات ہیں جو حضرت امام اعظم رحمة الله علیہ کے چندا قوال میں ہے بعض کورتر جیج دے سکتے ہیں ایسے ہی جہاں امام اعظم اور صاحبین کا کسی مسئلہ مين اختلاف موتوية حفرات هذا اصبح ياهذا اولني وغيرها كالفاظ سيكي ایک کے قول کوڑجے وے سکتے ہیں جیسے صاحب قد دری ادرصاحب ہدا ہے۔

٢.....اصحاب تميز: وه علائے اعلام ہیں جو ظاہر مذہب، نادر روایات ،ضعیف ،قوی اور اقویٰ اقوال میں تمیز وتفریق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تا کہ اقوال مردودہ اورروایات ضعیفہ کوترک کر دیا جائے اور معتبر اقوال اور سیح روایات کو لے لیا جائے جیسے صاحب كنزاورصاحب درمختاروغيره-

جس شخص میں ان چھاوصاف میں ہے کوئی وصف نہ پایا جائے وہ مقلد محض ہے ا پیے ہی اگر کوئی محقق فی المذاہب کسی صحیح حدیث ہے آگاہ ہوکراس پڑمل پیراہوتو وہ اس سے غیر مقلد نہیں بن جائے گا بلکہ وہ حنفی ہی رہے گا کیونکہ اس نے اس حدیث سیج يرغمل حضرت امام اعظم رحمة الله عليه كحقول اذا صحح الحديث فهو مذهبي کے مطابق کیا ہے۔

الله تعالى في قرآن مجيد مين ارشاوفر مايا: يا ايها الذين امنوا اطبعوا الله

مي گردد كه تكوين صفت عليحده است على هذا القياس ہوتا ہے کہ تکوین علیحدہ صفت ہے علیٰ ھذا القیاس اور ودرخلافت فقهی در اکثر مسائل حق بجانب حنفی اور فقہی اختلافات میں اکثر مسائل کے اندر حق حفی کی متيقن است ودراقل متردد واين فقير را در توسط احوال جانب متیقن ہے اور بہت کم میں ترود ہے اس فقیر کو درمیانی احوال میں

واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ليخى اعايمان والواطاعت كرواللدكي اوراطاعت کرورسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی اوراو لی الا مرکی جوتم میں ہے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اولی الامرے علائے مجتهدین مرادیں جوصاحبان علم و استنباط بين جيها كدارشاد بارى تعالى وليوردوه البي الله والي الرسول والي اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم عيال جاس لئے اولى الامركى اطاعت من حيث الاستنباط بنكه من حيث الحكومت. ال لئے بیاطاعت ،شرعی اطاعت ہوگی اورا گر کوئی امراکہی کے خلاف تھم دے تو ہرگز اس كي اطاعت واجب نهيس جبيها كه ارشاد نبوي على صاحبها الصلوات لإطباعة لمعلوق في معصيةالبحالق ہواضح ہے مزيد برآ ں اولى الا مركو بلااعاد ، فعل اطبيعو ا "اطبعواالرسول" يراطاعت كركاس امرى طرف اشاره كرديا كياكه جسطرت حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی اطاعت احکام شرعیه میں بغیرمطالبه ۽ دلیل واجب ہے ایسے ہی علائے مجتهدین کی اطاعت مسائل اجتہادیہ میں بلاطلب دلیل محض حسن ظن کی بناء پرغیر مجتهدین پرواجب ہے ۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحثیت رسول واجب قطعی ہے جبکہ ائمہ مجتهدین کی اطاعت تقوی واجتها داوران کے ساتھ حسن ظن کی

وجہ سے واجب ظنی ہے اس اطاعت کوتقلید کہا جاتا ہے۔

رسول خداصلی الله علیه وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه کے اجتہا دکی تحسين وتصويب فرمائي ہے چنانچيروايت ميں ہے:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی الله عنه کويمن کا قاضی بناكر بهيجاتويد بوجها كيف تقضى اذا اعرض لك قضاء كما كركوكي قضيهيش آ جائے تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ .....انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروںگا۔

ارشاد فرمایا کهاگروه مسکله کتاب الله میں نه ہوتو؟ عرض کیا که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔

آب نفر مایا که اگراس مین بھی ند ملے تو ....عرض کیا: احتهد برائی و لا الو میں اجتہا دکر کے اپنی رائے ہے فیصلہ کروں گا اور تلاش میں کوئی کسرنہ چھوڑوں گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے (فرط مسرت سے) اپناوست مبارک میرے سینہ پر مارا کہ اللہ کاشکر ہے اس نے اپنے رسول کے قاصد کواس بات کی توفیق دی جس پرالله کارسول (صلی الله علیه وسلم) راضی ہے۔ (مشکوة)

اس حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ومنشاء کے مطابق حضرت معاذبن جبل كامسائل غيرمنصوصه ميس بذر لعداجتها داحكام شرعيه ظاهركرنا ثابت ہوتا ہے نیز اہل یمن کا ان کی اتباع وتقلید کر نامعلوم ہوتا ہے۔

حدیث مبارک میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے کوئی مئلہ یو چھا جاتا تو وہ اے قرآن ہے نکا لتے اگر قرآن میں نہ ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکا لتے اگر سنت رسول ہے نہ ماتا تو حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے ارشادات سے اخذ کرتے ۔ ایک روایت میں ہے کہ جس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ

عنهم منفق ہوتے اسے اخذ کرتے ف ان لم یکن فیہ امر برایہ اگروہاں بھی نہ ماتا تو اس معالم میں اپنی رائے سے کام لیتے۔ (الداری ۳۳) استخراج مسائل کے سلسلے میں خودامام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

انسی اقادم العمل بالکتاب ثم بالسنة ثم باقضیة الصحابه مقدما ما اتفقول علی ما اختلفوا و حیناند اقیس لیخی میں کتاب الله پرعمل سب سے مقدم رکھتا ہوں ..... پراس کے بعد احادیث نبویے علی صاحبہاالصلوات والتسلیمات پر ....اس کے بعد احاد میث نفقہ فیصلہ پر ....اس کے بعد ان کان اقوال پر جو مختلف فیہ ہیں پر قیاس کرتا ہوں۔ (الخیرات الحمان)

قدوة الكاملين حضرت دا تا تنتخ بخش على جويري قدس سره ٔ العزيز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مؤ ذن رسول حضرت سید نا بلال رضی اللہ عنہ کے مزار پرخواب میں زیارت نبوي صلى الله عليه وسلم ہے مشرف ہوااور ديكھا كەحضورا كرم صلى الله عليه وسلم پيرانه سال تتخف کو گود میں لئے ہوئے ہیں ۔میرے قلبی اندیشہ پرمطلع ہوکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاوفر مایا'' ایس اسام تسست واہل دیار تیویعنی ابوحسنیف "نیتیراامام ہےاور تیرے اہل وطن کا امام ابوصنیفہ (رضی اللہ عنه ) ہے۔ اس خواب سے ظاہر ہوا کہ ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ ان لوگوں میں سے تھے جواوصاف طبع میں فانی اوراحکام شرع میں باقی گذرے ہیں۔ پیحقیقت اس امرے عیاں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائے ہوئے ہیں اگر وہ خود چل کرآتے تو ہاتی الصفت ہوتے ۔ باقی الصفت مخطی بھی ہوسکتا ہے اور مصیب بھی چونکہ پنمبر خداصلی اللہ علیہ دسلم انہیں اٹھائے ہوئے تھے اس لئے وہ ذاتی صفات کے اعتبار سے فانی الصفت تھے اور پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحب بقاتھے۔ جب پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم سے خطانہیں ہوسکتی تو جوشخش آ ں حضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہووہ بھی خطا

كارتكاب محفوظ موتام اين رمزم لطيف است - (كشف الحجوب ١٠١) شخ الاتقياء حضرت يحيىٰ بن معاذ قدس سرهُ العزيز ارشاد فرماتے ہيں كه مجھے خواب میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا ویدار ہوا میں نے عرض کیااین اطلبات قال عندعلم ابى حنيفه مين آپ كوكهال طلب كرول فر مايا ابوطنيفه كعلم مين (رحمة اللّٰدعليه) له ( كشف الحجوب)

یوں توائمَہ اربعہ کے چاروں مسالک حق ودرست ہیں کیکن فقہ حنفی کوان میں سب پر فوقیت حاصل ہے جبیها که حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز زیر نظر منھامیں رقمطرازین:

اكثر مسائل خلافي سيان حنفي وشافعي ازين قبيل ست كه ظاهر وصورت مرجح بجانب شافعي است وباطن وحقيقت مؤيد مذهب حنفي ليني حفى اورشافعى فقه كاكثر اختلافي مسائل الي فبيل س ہیں کہان کا ظاہراورصورت امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی جانب کوتر جیح دینے والی ہے کیکن ان کا باطن وحقیقت مذہب حنفی کی ہی مؤید ہے۔

# ائمه مجهزين كااينے مقلدين كى اعانت كرنا

عالم رباني حضرت امام عبدالو ہاب شعرانی قدس سرہُ العزیز سیے ان میں ائمہ مجہّدین اورصوفیائے کاملین کے مقلدین ومعتقدین کوشفاعت واعانت کا مژ دہ سناتے ہوئے رقمطراز ہیں:

ان الـصـوفية والـفقهاء كلهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون احدهم عند طلوع روحه وعند سوال منكر ونكير له وعندالحشر والنشر والحساب والصراط ولا يغفلون عنهم في موقف من المواقف الى آخره واذاكان مشائخ الصوفيه يلاحظون اتباعهم ومريديهم في جميع الاهوال والشدائد في الدنيا والآخرة فكيف بائمة المجتهدين وهمم ائمة الممذاهب الذين هم اوتاد الارض واوتاد الدين وامناء الشارع على امت فطب نفسايا احي وقرعينا بتقليد كل امام ماشئت منهم لیغی صوفیائے کرام اور فقہائے عظام اپنے مریدین ومقلدین کی شفاعت کریں گے اوروہ ان میں سے ہر کسی کی جاں کنی کے وقت ،منکر نکیر کے سوالات و جوابات کے وفت،حشر ونشر،حساب اور پل صراط ہے گذرتے وفت ملاحظہ کریں گے اور کسی مقام پر بھی ان ہے غافل نہیں ہو نگے۔ جب مثائخ صوفیہ دنیا و آخرت میں تمام مصائب وشدائد میں اپنے متبعین ومریدین کو ملاحظہ کرتے ہیں تو ائمہ مجتهدین اپنے مقلدین وتتبعین کو کیوں ملاحظ نہیں کریں گے حالا نکہ ائمہ مذاجب وہ یا کباز حضرات ہیں جوز مین ودین کے اوتا دہیں اور امت مصطفو بیلی صاحبہا الصلوات والتسلیمات پرحضرت شارع کے امین ہیں فلہذااے بھائی! خوش ہوجااورائمہ کرام میں ہے کسی امام کی تقلید ہے اپنی آ تکھول کو تھنڈا کر۔ (الاصول الاربعه في ترديدالو ہابيه ۸)

دوسری صدی کے آخر ہے تیسری صدی کے آخر تک ائمہ اربعہ کی فقہ کی مذوین وشیوع ہو چکا تھا اور چوتھی صدی میں ان چاروں اماموں کی فقہوں پرملت اسلامیہ کا ا تفاق ہو گیا تھا فلہذااب جو چیز ائمَہ اربعہ کےمخالف ہو گی وہ اجماع امت کا خلاف ہو گا جيبا كهامام ابن جيم مصرى رحمة الله عليه رقمطراز بين:

ان الاجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف الاربعة لانبضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة اتباعهم ليني ائمهار بعكظاف رائے اپنانے کے ممنوع ہونے پراجماع ہو چکا ہے اس لئے کدان چاروں کے مذاہب ہی منصبط ویدون ہیں اور عام وخاص میں مشہور ہیں اورا کے تبعین کی ہی کثرت ہے۔

(الإشاه والنظائر ١٣٣٣)

### مذا ہب اربعہ سے خروج گمراہی ہے

حفرت علامه صاوی رحمة الله عليه سوره كهف و اذكر ربك اذانسيت كي تغير مين تحريفر مات بين: و لا يحوز تقليد ماعدا المذاهب الاربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والاية فالخارج عن المذاهب الاربعة ضال مضل وربما ادّاه ذالك لكفر لان الاخذ بظواهر الكتاب والسنة من اصول الكفر ليحنى ندا به باربعه كعلاوه كى كى تقليد جائز نبين اگر چه وه قول صحابه ، حديث صحح اور آيت كريمه كموافق بى بوجوان ندا به اربعه عارج به وه گراه اور گراه كونكه كتاب وسنت كوفظ ظاهرى معنى لينا اربعه عارج به وه گراه اور گراه كن كونكه كتاب وسنت كوفظ ظاهرى معنى لينا كفركى جرئيد و انفير صادى)

ادیان عالم میں دین اسلام جس طرح ایک معتدل اور متوسط دین ہے ایسے ہی فرق اسلامیہ میں اہل سنت و جماعت وہ معتدل گروہ ہے جو ہرفتم کی افراط وتفریط ہے پاک ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مذاہب اربعہ میں مجہدین کی تقلید وہ نقطہ اعتدال ہے جو لوگوں کوخواہشات نفسانی ، سہولت پندی ، ہے احتیاطی ، دینی آ وارگی اورفکری افتراق وانتشار ہے محفوظ رکھتا ہے اور غیر مجہدین علماء اعلام اور عاممة المسلمین کوائم ہم مجہدین کاممنون احسان اور نیاز مندر کھتا ہے اور غیر مقلدیت اور تلفیق کے فتنہ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے اورائی میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے اورائی میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا وخوشنو دی ہے۔ اس کی مثال امیر المومنین حضرت سیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لغات سبعہ پر جب با ہمی اختلاف و نزاع پیدا ہوا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم الجمعین کے اتفاق واجماع ہے قرآن کریم کی سات لغتوں میں سے صرف رضی اللہ عنہم الجمعین کے اتفاق واجماع ہے قرآن کریم کی سات لغتوں میں سے صرف لغت قریش اختیار کرنے اور بقیہ سب لغات والے مصاحف کے تلف کرنے کا واقعہ لغت قریش اختیار کرنے اور بقیہ سب لغات والے مصاحف کے تلف کرنے کا واقعہ کو تھوں گئیں کرنے کا واقعہ کو تو کیا ہو تھے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تلفیق کی قدرے وضاحت کردی جائے تا کہ فہم مئلمين سهولت رہے۔ و بالله التوفيق

تلفق

تلفیق کالفظ لفق ہے ماخوذ ہے جس کالغوی معنی شکرے کا شکار پر چھوڑا جانا مگر شکارنہ کرنا ،مقصد میں ناکام اورایک کنارے سے دوسرے کنارے کا ملانا وغیرھا کے -U+ = 1

اصطلاحاً ایک امام کی اتباع کودوسرے امام کی اتباع سے جوڑنا ہے ایسے کہ کوئی مقلد شخص محض نفسانی خواہشات اور سہولت کی خاطر کچھ مسائل میں ایک امام کی تقلید کرے، کچھ مسائل میں دوسرے امام کی تقلید کرے اور کچھ مسائل میں تیسرے امام کو پیروکار جانے اور کچھ مسائل میں چوتھے امام کی تحقیقات کو مانے ۔ یوں مسائل ملا کرایک نئے ندہب کا معجون مرکب بنادے اور وہ کسی بھی امام کے نزدیک پسندیدہ نہ رہے یا ایک عمل میں مختلف مذا ہب کو جمع کر دیا جائے اور وہ مجموعی عمل کسی امام کے ہاں بھی درست ندر ہےائے تلفیق کہاجا تا ہے۔

اس كمتعلق علمائ كرام ارشاوفر ماتے بيں هو تتبع الرخص عن هوئ لین تلفیق نفسانی تقاضوں ہےشریعت کی رخصتوں کو تلاش کرنا ہے۔ ( تو اعدالفقہ ۲۳۸ )

جبكه علامه عبدالبرمالكي رحمة التدعليه سے منقول ہے ان تتبع رخص المذاهب غیر حائز بالاحماع لیمی *نداہب میں دخصتیں تلاش کرنے کے ناجا کر ہونے پر* اجماع موچکا ہے۔ (مسلم الثبوت)

دراصل تلفین مذاهب تلاعب فی الدین ہے جوممنوع اور حرام ہے جیا کہ ارشاونبوی علی صاحبها الصلوات میں ہے مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین

دوسری روایت میں ہے:

ان شرالناس ذو الوجهین الذی یأتی هو لاء بوجه و هو لاء بوجه یامرز بن نثین رہے کہ ماکل کی دوقتمیں ہیں۔

مائل متفقه اور مائل مختلفه

متفق علیہامسائل میں توسب ائمہ کا اتباع ہوگا اور مختلف فیہا مسائل میں سب کا اتباع ممکن نہیں لہذا کسی ایک امام کی اتباع ہی ہوگی۔

ای بناپر فآوی عالمگیری میں ہے حنفی ارتحل الی مذھب الشافعی یعزر لینی جوحنی، ندہب شافعی کی طرف منتقل ہوگا سے تعزیراً سزادی جائے گی۔ حضرت علامہ احد حموی حنفی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

ان السنتقل من مذهب الى مذهب بالاجتهاد والبرهان المم فيستوجب التعزير فبلااجتهاد وبرهان اوليى عنى ايك ندبب دوسرك فيستوجب مين اجتهاد وبرهان اوليى عنى ايك ندبب ورسرك ندجب مين اجتهاد وبربان ك ذريع نتقل بونے والاگناه گار به اور تعزير كامستوجب به اجتهاد وبربان كے بغيركى دوسرے ندبب كى طرف نتقل بونے والا زياده گناه گار اور تعزير كاحقدار كول نه بوگا۔ (شرح اشاه)

شرح مسلم الثبوت میں ہے:

غیر المحتهد المطلق و لو کان عالماً یلزمه التقلید لمحتهد یعنی غیر مجتهد مطلق اگر چه عالم بی مواس پرمجتهد کی تقلید کرنالازم ہے۔ حضرت علامه ابن عابدین شامی رحمة الله علیة لفیق کے متعلق رقمطر از بین:

www.makaabah.org

ان الحكم الملفق باطل بالاجماع وان الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً يعنى بلاشبتلفيق بالاجماع باطل باورا يك ندمب ك مطابق عمل كرنے كے بعد (محض اپنى مہولت كيكے) اس سے تكانا بالا تفاق باطل ونا جائز ہے۔ (دوالمحتار ا/22)

## تلفيق كي مثال

کسی حنق شخص کے وضوء کے بعد چوٹ لگنے سے خون بہہ نکلااس نے نئے سر سے وضوء نہیں کیا پھر کسی عورت سے اس کا ہاتھ مس ہو گیااب اگراس نے اس وضوء سے نماز پڑھ لی تو یہ نماز کسی امام کے نزویک بھی درست نہیں ہوگی ۔عندالاحناف اس لئے نہیں کہ خون بہنے سے اس کا وضوء ٹوٹ گیا اور شوافع کے ہاں اس لئے نہیں کہ عورت کومس کرنے سے اس کا وضوء جاتار ہا فلہذا دونوں فدا ہب (حفیہ وشافعیہ ) کے نزویک اس کیلئے اس وضوء سے نماز پڑھنا درست نہیں یہاں مسلہ کا حکم توایک ہے مگر دونوں فدا ہب کے اعتبار سے اس کی جہات مختلف ہیں۔

جب اسكاخون بہا اور اس كا وضوء لوٹ گيا، اس لئے اسے الي حالت ميں نماز خہيں پڑھنا چاہئے تھى بلكہ از سرے نو وضوء كرنا چاہئے تھاليكن وہ حنى اندر ہى اندر شافعى المسلك ہو گيا تاكہ پہلے وضوء كے ساتھ ہى نماز پڑھ لے كيونكہ وضوء كے بعد خون بہنے سے عندالشوافع وضوء نہيں لوٹنا مگر جب اسكا ہاتھ كى عورت سے چھو گيا تو عندالشوافع اسكا وضوء جاتا رہا كيونكہ شوافع كے ہاں عورت كوچھو لينے سے وضوء بوٹ جاتا ہے جبكہ احناف كے ہاں ہاتھ كمس كرنے سے وضو نہيں لوٹنا اس لئے اس نے پھر حنى مسلك احتاف كے ہاں ہاتھ كمس كرنے سے وضو نہيں لوٹنا اس لئے اس نے پھر حنى مسلك اختيار كرليا يوں اس كا ايك ہى عمل ميں مختلف ائمہ كے ندا ہب پر آنا جانا تعلق ہي جوايك نازيبا حركت ہے جومض سہولت پيندى اور نفسانی خواہش ہے جس كی ندمت ارشاد بارى تعالىٰ افر أيت من اتحد الهه ھو اہ سے عياں ہے۔

یا در ہے کہ کسی مذہب سے اگر کوئی شخص بربنائے تحقیق نکلتا ہے توبیا امر ممنوع نہیں ہے جبیا کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللّٰدعلیہ امام جمام حضرت امام شافعی رحمۃ اللّٰہ عليه كےمقلد تھے ليكن جب كتب حنفيه كا بنظر عميق مطالعه كيا اور فقه حنفى كى حقيقت عيا ل ہوئی تو شافعی ندہب کوترک کر کے حفی ندہب کواختیار کرلیا فقہائے کرام کے نز دیک بیہ تلفین نہیں تحقیق ہے جوجائز ہے۔

## مقلد محقق كاتفرد

اگر کسی محقق کو کسی مسئلہ میں اینے امام کے قول صریح کے برعکس کوئی حدیث شریف مل جائے یا ہے امام کے اقوال مختلفہ میں ہے کسی مرجوح قول کی مضبوط دلیل نظرآئے یا دوسرے امام کے قول کی دلیل زیادہ قوی معلوم ہواور وہ محقق عالم اپنے امام کے قول کو چھوڑ کر اس حدیث مبارک پڑمل کرے یا قول مرجوح پڑمل کرے یا اپنے ا مام کے قول کوئرک کر ہے جانب مخالف کوا ختیار کرے تو اے اصطلاح میں مقلد محقق کا تفر د کہاجا تا ہے اور اس محقق کواس طرح تفر داختیا رکرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی گنجائش ہے ۔ گریہ بات متحضر رہے کہ بیرتن صرف محقق کے علاوہ کسی اور کو ہرگز حاصل نہیں ہے اوراے اس قتم کے تفر داختیار کر لینے سے اپنے امام کے مذہب سے خارج بھی نہیں سمجھا جائے گا جبیبا کہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی مجد دی رحمۃ اللہ عليه رقمطرازين:

ولايخفي ان ذالك لمن كان اهلًا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوحها ليخي بيام بوشيده نبيل كديه اجازت صرف الم تحقق كو حاصل ہے جواس پائے کا عالم ہوکہ نصوص میں غور وفکر کرنے کی صلاحیت والمیت رکھتا ہواوران کے محکم اورمنسوخ کو پہچا نتا ہو۔ (ردالمحتارللشا می ۱/ ۲۷)

حضرت پيغمبر عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات در حضرت پیغیبر آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات و تسلیمات ہوں نے واقعه فرسوده بودند كه " تو از مجتهدان علم كلاسي " واقعہ میں فرمایا تھا کہ تم علم کلام کے مجتہدین سے ہو سے ازان وقت درم رمسئله ازمسائل كلاميه اين فقير را ای وقت سے ماکل کلامیہ کے ہر مئلہ میں اس فقیر کی رائر خاص ست و علم مخصوص د راكثر مسائل خلافيه خاص رائے ہے اور مخصوص علم۔ اکثر اختلافی مسائل میں که ماتریدیه واشاعره در آنجا متنازع اند درابتدائے ظمور جو ماترید ہیہ اور اشاعرہ کے درمیان متنازع ہیں اس مسکلہ کے ابتدائے ظہور

## ياعلم كلام كالمخضر تعارف

وہ علم ہے کہ جس میں ذات وصفات باری تعالیٰ اور اعتقادات اسلامیہ کے متعلق بحث ہوتی ہےاہےعلم عقا کداور فقدا کبربھی کہا جا تا ہے۔سراج الا مەحفزت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت محمد بیاورملت مصطفویہ کے وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس فن کی تدوین وتر تیب کی طرف توجہ مبذول فر مائی اور اس صنف خاص میں تمام معاصرین ہے گوئے سبقت لے گئے بعدازیں علمائے اعلام نے اس میں مزیر تحقیقات اور ادیان ضالہ کے شکوک وشبہات کو رفع کر کے اس کی ترویج واشاعت میں بھریور کر دارا دا کیااور فرقہائے باطلہ اورملل ضالہ کی دسیسہ کاریوں اور دھوکہ دہیوں ہے

آن مسئله حقیقت بجانب اشاعره مفهوم سیگردد و میں حقیقت اشاعرہ کی جانب مفہوم ہوتی ہے اور جب چوں بنور فراست حدت نظر نمودہ سی آید واضح سی نور فراست کے ساتھ باریک بنی سے غور کیا جاتا ہے تو گردد که حق بجانب ماتریدیه است درجمیع مسائل واضح ہوتا ہے کہ حق ماتریدید کی جانب ہے تمام اختلافی

قصرا ہل سنت کومتزلزل ہونے ہےمصئون و مامون کردیا اور دین اسلام کے عالیشان محل كومنهدم مونے سے بحاليا - يون ارشاد بارى تعالى سريدون ليطفؤا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون كمصداق لمت اسلاميك شیرازہ کوبکھرنے ہےمحفوظ کر دیا۔ بقول شاعر

> نور خدا ہے کفر کی حرکت یہ خندہ زن پھونکوں سے بیے نور بجھایا نہ جائے گا

جس طرح مسائل عملیہ فرعیہ میں اہل سنت و جماعت کے حیارامام ہیں ایسے ہی علم كلام ميں فتوح العقائد كے مطابق مسائل اعتقاديه ميں اہل سنت كے دوگروہ ہيں اشاعرہ اور ماتریدیہ مشکلمین اشعریہ (اشاعرہ) کے رئیس امام اہل سنت حضرت امام ابوالحن اشعری رحمة الله علیه بین جبکه متحکمین ماتریدیه کے امام شیخ الاسلام حضرت امام ابومنصور ماتريدي رحمة الله عليه بي-

گوحفرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز علم کلام میں امام المتحکمین حضرت امام ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیه کے پیروکار ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر اختلافی مسائل میں علمائے اشاعرہ کی بجائے مشائخ ماتر یدید کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں لیکن بارگاہ

خلافیہ کلامیہ رائے این فقیر موافق آرائے علمائے مائل کلامیہ میں اس فقیر کی رائے علائے ماتریدیه است والحق که این بزرگواران را بواسطه ماتریدینے کی آراء کے موافق ہے اور حق سے کہ ان بزرگوارول کو متابعت سنت سنيه على صاحبهاالصلوة والسلام والتحية روش سنت علی صاحبها الصلوة و السلام و التحیه کی پیروی کے واسطہ سے

رسالت مآب علی صاحبها الصلوات والتسلیمات ہے آپ علم کلام کی منداجتها دیر فائز المرام بين-

یمی وجہ ہے کہ آپ مسائل کلا میہ کے ہرمسئلہ میں بربنائے الہام وفراست نہ کہ تقليد وخمين كالخاظ سے خاص رائے اور مخصوص علم ركھتے ہيں۔ چنانچہ سشتے نمونه از خروارے *ایک مثال پیش خدمت ہے۔* 

پہاڑ کی چوٹی پررہنے والا بت پرست باشندہ جے دعوت حق نہیں دی گئی اس کے جنتی اورجہنمی ہونے کے متعلق علمائے مشکلمین اہل سنت کا اختلاف ہے۔

### علمائے اشاعرہ کامؤقف

ان کے نزویک شاھی الحبل صنم پرست دائمی جنتی ہے اگر چہ بت پرست ہے کیونکہ اس تک کوئی وعوت حق نہیں پنچی جیسا کہ ارشاد باری تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا سے واضح ہے۔

## متكلمين ماتريد بيركامؤقف

ان كے زويك شاهق الحبل بت يرست دائى جہنمى ہے كيونكه اس فے شرك

شان عظیم است که مخالفان ایشان رابواسطه خلط ثان عظیم حاصل ہے جو ان کے مخالفین کو فلفیات میں فلسفيات أن شان ميسر نيست اگرچه سردو فريق ازاسل مشغولیت کی وجہ سے وہ شان میسر نہیں ہے اگر چہ دونوں فرین اہل حق حق اند از علو شان امام بزرگترین این بزرگواران امام سے ہیں بلندی شان ان بزرگوں کے بزرگ ترین امام

كارتكاب كياب بنابرين اس پرجنت حرام ب جبيا كدارشاد بارى تعالى انسه من يشرك بالله فقدحرم الله عليه الجنة ومأواه النار عميال --

حضرت شيخ ابن العربي كاموقف

ان کے نز دیک روز قیامت کسی پنجبر کواس قتم کے لوگوں کی طرف مبعوث فر مایا جائے گا جس نے دعوت حق کوقبول کرلیا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جس نے قبول حق ہے انکار کیا اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

## حضرت امام رباني كاامتيازي موقف

آ پِارشاوفر ماتے ہیں: نزدایس فقیر مستحسن نیست، چه آخرت دار جزاست نه دار تكليف تابعثت پيغمبرے نموده آيد لینی اس فقیر کے نز دیک بیرمطابقت مستحسن نہیں کیونکہ آخرت دار جز ا ہے نہ کہ دار تکلیف كە ئىچى يىغىبرعلىيەالىلام كوان كى طرف مبعوث فرمايا جائے مزيدر قمطراز ہيں: مدت مدید کے بعدعنایت خداوندی جل سلطانہ نے راہنمائی فر مائی اوراس معما

کاحل منکشف فرمایا کہ یہ جماعت (پہاڑوں کے مشرک باشندے) نہ بہشت میں رہے گی نہ دوزخ میں بلکہ دوبارہ زندہ کرنے کے بعدان کا حساب و کتاب ہوگا اوران کے گناہوں کے اندازے کے مطابق انہیں عتاب وعذاب ہوگا اورادا کیگی حقوق کے بعد غیر مکلّف حیوانات کی مانندانہیں معدوم مطلق اور لاشکی کر دیا جائے گا فلہذا بہشت میں دائی ٹھکانہ کس کا ہوگا اور کون دوزخ میں جلے گا۔ آخر میں رقمطراز ہیں کہ

ایس سعرفت غریبه را چون در محضر انبیائے کرام علیهم الصلوات والتسلیمات عرضه نموده شد بهمه تصدیق آن فرسودند ومقبول داشتند والعلم عندالله سبحانه یعنیاس نادر معرفت کوجب واقعه یا خواب میں انبیائے کرام علیم الصلوات والتسلیمات کے حضور پیش کیا گیا تو تمام انبیائے کرام علیم السلام نے اس کی تصدیق بھی فرمائی اور شرف قبولیت ہے بھی نوازا۔ (کوبات امام ربانی دفتر اول کمتوب ۲۵۹).

اجل پیشوائے اکمل ابوحنیفہ رضی الله تعالی عنه چه امام اجل ، پیثوائے اکمل ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنه کی کیا لکھے کے نویسد که اعلم و اورع واتقائے مجتہدین است چه جو مجتمدین کے سب سے زیادہ عالم، صاحب ورع اور صاحب تقوی ہیں

# سراج الامهامام ابوحنيفه رضي الله عنه كالمخضر تعارف

الله البه الموصلة المام المحتل المن الله الله عليه الله عليه البه الموصلة المحتى الوصلة المام المحتى المولة الله المام المحتى المحتى الورلقب المام المحتى المحتى المالك المحتى المولة المام المحتى ال

صاحبان جراًت و اقبال کی پیشانیاں تھینچ لیتی ہیں فلک سے عشق کی تابانیاں

آپ کے متعلق متقول ہے لـووزن عقل ابی حنیفة بعقل نصف اهل الارض لـرجمح بهم لیمن اگرآ دھی دنیا کی عقل کو حضرت امام ابو صنیفہ کی عقل سے وزن کیا جائے توان کی عقل کا بلڑ ابھاری رہے گا۔

آپ متعدد صحابہ و کرام رضی الله عنهم کی زیارت سے مشرف ہوئے آپ نے

چار ہزار اساتذہ تابعین وغیرہم ہے علم حاصل کیا جن میں سب سے زیادہ معروف حضرت امام حما درضی الله عنه ہیں ۔ آپ کوامام الا ولیاء حضرت سید نا امام جعفر صاد ق رضی اللہ عنہ ہے بھی شرف تلمذ وارادت حاصل ہوئی جیبا کہ آپ کے ارشاد گرامی لولاالسنتان لهلك النعمان عواضح ب-آپ جار براراحاديث مباركهك رادي بيں جن ميں ٢١٥ احاديث ميں آپ منفر دبيں \_حضرت امام ابوحنيفه رحمة الله عليه فراتج بي عجباً للناس يقولون انى افتى بالرأى ماافتى الا بالاثر ليني ہمیں لوگوں پر تعجب ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتوی ویتا ہوں حالا نکہ میں تو آ الصحابه (رضى الله عنهم) كے مطابق فتوكل ديتا مول \_ ( كمتوبات سعيد بيكتوب ٩٥)

قال ابوحنيفه اذاجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وان كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم نحرج من قولهم وان كان من التابعين زاحمنا هم ليني حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم جمارے سرآ محصول پراور صحابہ کرام رضی الله عنهم کے اقوال ے ہم باہزئیں نکلتے اورا گرتا بعین (رضی الله عنهم ) کا قول سامنے آجائے تو ہم ان میں غوروفكركرتے ہيں۔ (كتوبات سعيديه)

حفزت ابوعبدالله مروزي حضرت امام ميمتعلق فرمات بين هو فبي الفقهاء كقطب الرحى عليه يدور امرالفقه وهو فيه بارع الى يوم الدين ليني ا مام اعظم رضی اللہ عنہ فقہاء کرام میں ایسے ہیں جیسے چکی کی پیخ ،جن پر فقہ کا دار و مدار ہے اورآپ روز قیامت تک اس میں یکتابیں۔ ( کمتوبات سعیدیہ)

جب حفرت امام ابوحنیفه رضی الله عنه نے آخری حج ادا کیا تو خدام کعبے آپ كيلئے خانه كعبه كا درواز ه كھول ديا جہاں آپ تلاوت وعبادت ميں مشغول رہے احیا نگ بحالت نوم ہاتف غیب سے آواز سائی دی' اساح نسفة احلصت حدمتی

واحسنت معرقتي فقد غفرت لك ولمن اتبعك ببركة اخلاصك واحسانك الى قيام الساعة لعنى الله تعالى نے ارشادفر مايا اے ابوصنيفه! تونے میری (وین اسلام) خدمت اخلاص کے ساتھ کی ہے اور میری معرفت خوب حاصل کی ہے، میں نے کچھے بخشا اور تیرے اخلاص واحسان کی برکت سے ہراں شخص کو بخشا جو تیری اتباع (تقلیه) کرےگا۔ (محتوبات سعیدیه)

آپ کوعہد ہ قضا ہ قبول نہ کرنے کی یاداش میں کھانے میں زہر دیا گیا اورسو کوڑے مارے گئے جس کی آپ تاب نہ لا سکے اور ۱۵ اھ بحالت سجدہ خالق حقیق ہے جاملحان الله وانا اليه راجعون رارشادنبوي على صاحبها الصلوات ترفع زينة الدنيا سنة حمسين ومأة مين آپ كوصال باكمال كاطرف بى اشاره ب-( مَتوبات سعدیہ) آپ کی نماز جنازہ میں ۵۰ ہزار سے زائدافراد نے شرکت کی۔ چھمرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تقریباً ہیں دن تک لوگ آپ کی قبر پرنماز پڑھتے رہے۔ آپ کی تدفین کے بعد تین ،رات تک ندائے غیبی ٹی گئی کہ کوئی شخص کہتا ہے ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفاً مات نعمان فمن هذا الذي يحيى الليل اذا ما سجفاً لینی فقہ جاتار ہاابتمہارے لئے فقہ نہیں تواللہ تعالیٰ سے ڈرواوران کے خلف بنوحضرت امام نعمان انقال کر گئے تواب کون ایباشخص ہے جوشب کوعبادت کرتا ہو جب وہ تاریک ہوجائے۔

منقول ہے کہ خلیفہ منصور حضرت امام پاک کی قبرانور پر گیا اور و ہاں نماز پڑھی اور پچھ معذرت خواہ الفاظ بھی کیے بقول شاعر

وہ آئے ہیں. پٹیماں لاش پر اب مجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے

ایک زمانہ کے بعد سلطان ابوسعد خوارزی نے آپ کی قبرمبارک پر ایک بڑا شاندار قبہ بنوایا اور اس کے متصل ایک جانب مدرسہ جاری کیا۔سلطنت عثانیہ کے علم دوست اور عاول بادشاہ سلطان الپ ارسلان علجو تی نے ۴۵۹ ھ میں آپ کے روضہ اقدس کی تغییر کروائی ۔ چنانچہ آپ کا مزار پر انوار آ دمیہ بغداد میں مرجع خلائق ہے۔ حفزت امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه كي مثال حفزت عيسي روح الله عليه السلام کی ما نند ہے جنہوں نے ورع وتفویٰ کی برکت اورسنت کی متابعت کی بدولت اجتہاد واشنباط میں وہ بلند درجہ حاصل کیا ہے کہ دوسرے حضرات کی فہم اس کے سمجھنے سے عاجز وقاصر ہےاوروہ ان کے اجتہادات کو وقت معانی کے باعث کتاب وسنت کے مخالف جانتے ہیں ان کواور ایکے اصحاب کو''اصحاب رائے'' خیال کرتے ہیں۔ بیسب پچھان کے علم کی حقیقت ودرایت تک نہ پہنچنے اوران کے فہم وفراست پرمطلع نہ ہونے کی وجیہ ے ہے۔حضرت امام شافعی رحمۃ الله عليہ جنہوں نے ان (امام ابوصنیفہ) کی فقاہت کی بار كى تقور اساحصه حاصل كيا ب فرمات بين الفقهاء كلهم عيال ابي حنیف (لینی تمام فقهاء حضرت ابوصیفه کی عیال ہیں)ان کم نظر معترضین کی جراً ت پر افسوں ہے جواپے تصور کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ قاصرے گر کند ایں قافلہ را طعن قصور حاثا لله كه بر آرم بزبال اي گله را ہمہ شیران جہاں بستاء ایں سلسلہ اند روبه از حیله چیال مکسلد این سلسله را عجیب معاملہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنت کی پیروی میں سب ہے پیش پیش ہیں حتی کہ احادیث مرسل کوا حادیث مند کی طرح متابعت کے لائق جانتے ہیں اور ان کو اپنی رائے پرمقدم کرتے ہیں اور اسی طرح صحابہ کرام کے قول کو حضرت خیرالبشر علیہ وعلیم الصلوات والتسلیمات کی شرف صحبت کے باعث اپنی رائے پر مقدم رکھتے ہیں جبکہ دوسروں کا حال ایسانہیں ہے (امام شافعی رحمة الله علیہ کسی صحابی کے قول کوخواہ وہ حضرت صدیق ہوں یا حضرت امیر ( رضی الله عنهما) اپنی رائے پرمقد منہیں کرتے اوراپی رائے کےموافق عمل کرناصواب وبہتر جانتے ہیںخواہ وہ صحابی کے قول کے نخالف ہی ہو)۔ ( مکتوبات امام ربانی دفتر دوم مکتوب ۳۶)اس کے باوجود مخالفین ان کو'' صاحب رائے'' کہتے ہیں اورایسے ایسے الفاظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں جن سے بے ادبی ظاہر ہوتی ہے حالانکہ وہ سب ان کے کمال علم اور ورع وتقویل کی کثرت کا اقرار کرتے ہیں۔حق سجانہ وتعالی ان حضرات کوتو فیق عطا کرے کہ وہ پیشوائے دین اورا بل اسلام کے سردار کی ول آزاری نہ کریں اوراسلام کے" سواداعظم" كوايذاندوير\_ يريدون ان يطفؤا نورالله بافواههم (التوبه)وه چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکوا پی چھوکوں سے بجھادیں ۔ بلاتکلف وتعصب کہاجا سکتا ہے کہاں مذہب حنفی کی نورانیت کشفی نظر میں دریائے عظیم کی مانند دکھائی دیتی ہے اور دوسرے تمام ندا ہب حوضوں اور نہروں کی طرح نظر آتے ہیں۔

( كمتوبات امام رباني دفتر دوم كمتوب ۵۵)

مملکت عراق کامشہور شہر کوفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے 'دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کی خاص تگرانی میں تقمیروآ باد ہوا تھا جہاں جلیل القدر صحابہ کرام اور علمائے اعلام نے اس کی عظمت کو جار جا ندلگادیے مگر سیدالشهد اء حضرت سیدنا امام حسین رضی الله عنه اوران کے جانثار رفقاء واہل بیت کو كربلا (كوفه ) كے جھلتے ہوئے ريگزاروں ميں جس سنگدلي اور بے دردي كے ساتھ خاک وخون میں تڑیا یا اور رہی سہی کسر حجاج بن پوسف کے ظلم واستبداد نے نکال دی۔ ان گھناؤنے افعال کے ارتکاب کی وجہ ہے کوفہ کی روثن جبیں پر کلنک کا ٹیکہ لگ گیا اور لوگ کوفہ کوشہر بے وفا کے نام سے پکار نے گئے جو بعد میں ایک نامور بزرگ شخصیت حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ایک بار پھرشر بعت محمہ میا اورسنن نبویہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات کا مینار ہ نور بن کر انجرااور کوفہ پھر علم وعرفان کا فانوس نابت ہوایوں خلافت راشدہ کے بعد پیدا ہونے والاخلائر ہوگیا۔

آنے والی ہر بڑی حکومت خواہ وہ سلطنت عباسیہ ہویا سلطنت عثمانیہ یا ہندوستان میں مغل حکومت سب نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے مدونہ قوانین کواپی سلطنت میں رائج کیا۔ (والحمدللّٰہ علیٰ ذالك)

شافعي ومالك وچه احمد حنبل امام شافعي مي فرمايد کیا شافعی و مالک ه اور کیا احمد حنبل کے امام شافعی فرماتے ہیں

## امام دارالجر تين امام ما لك رضى الله عنه كالمختصر تعارف

حفرت امام مالک وہ سب سے پہلے مخص ہیں جو دنیائے علم میں بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام کہلائے ۔آپ کی ولادت ٩٣ هيں ہوئی ہے۔امام مالک شكم مادر میں عام معمول کےخلاف تین سال تک رہے ہیں۔

حفرت امام مالک کے اساتذہ اور مشاکخ میں زیادہ تر مدینہ طیبہ کے بزرگان دین شامل تھے،آپ نے نوسو سے زیادہ مشائخ اور بزرگانِ دین سے علم دین حاصل کیا۔ حفزت امام ما لک کا قدمبارک دراز ، بدن فربدا در رنگ سفید ماکل به زر دی تھا۔ آ تکھیں بڑی اور خوبصورت تھیں تاک بلنداور سر پر برائے نام بال تھے۔حضرت امام ما لک نے ستاسی سال کی عمر گزاری لیکن داڑھی میں خضاب کی ضرورت محسوس نہیں گی۔ يمن ممراور خراسان كے بنے ہوئے بیش قیت لباس زیب تن فرمایا كرتے تھے۔عام طور پر سفید رنگ کالباس بہنتے تھے اورخوشبوکا خاص اہتمام فرماتے تھے سر پرعمامہ باند سے تصاور دونوں شانوں کے درمیان شملہ لئکا یا کرتے تھے۔

حضرت امام مالک کو تحصیل علم کی بے حد لگن تھی زمانہ طالب علمی میں آپ کے یاس کچھزیادہ مال نەتھالیکن کتابوں کا اشتیاق اس قدرتھا کەمکان کی حجیت تو ژکراس کی کڑیاں فروخت کیں اور کتابیں خریدلیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر دولت کا دروازه کھول دیا۔

آپ مدینه منوره کے جس مکان میں رہتے تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه كى ربائش گاہ تھى \_معجد نبوى ميں اس جگه بيشا كرتے جہاں حضرت عمر رضى الله عنه تشریف فر ماہوا کرتے تھے۔آپ نے حرم مدینہ میں بھی قضائے عاجت نہیں كى - قضائے حاجت كے ليے تمام عمر حرم مدينہ سے باہر تشريف لے جاتے رہے۔ آپ مدینه منوره میں بھی بھی سوار ہو کرنہیں نکلتے تھے اور اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فمر ماتے تھے کہ جس شہر میں رسول الله صلی علیہ وسلم کا روضہ ہواس شہر کی سرز مین کوسوار ی كي مول سروندتي موئ مجھے حيا آتى ہے۔

امام العشاق حفزت امام ما لک انتهائی سادہ اور بےنفس تھے۔ابن مھد بیان كرتے ہيں كدايك مرتبدايك تخف في امام مالك عدمك يو چھاتو آپ في مايا ميں اس کواچھی طرح بیان نہیں کرسکتا۔وہ شخص کہنے لگامیں بڑی دور ہے آپ کا نام س کر مسئله معلوم كرنے آيا تھا آپ نے فر مايا جب واپس تم اپنے گھر پہنچوتو بتا وينا كه مالك نے کہاتھا کہ میں یہ سئلہ اچھی طرح بیان نہیں کرسکتا۔

ورس صدیث میں آ واب کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ ایک دفعہ دوران درس ایک بچھو کی پیش زنی کے باوجود آپ نے نہ پہلو بدلا نہ سلسلہ روایت ترک کیا اور نہ ہی آپ کے تسلسل کلام میں کچھ فرق واقع ہوا۔ بعد میں آپ نے فر مایا میرااس تکلیف پر اس قد رصبر کرنا کچھاپی طاقت کی بناء پر نہ تھا بلکہ محض رسول اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ

حضور صلى الله عليه وسلم كى أيك حديث ب: يوشك ان يصرب الناس اكبادالابل فلا يحدون احدا اعلم من عالم المدينة (جامع ترندي) ليني عنقریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر بگھلا دیں گے پھر بھی انہیں عالم مدینہ ہے بہتر کوئی عالم نہل سکے گا ۔ آپ کی حضوری کا بیرعالم تھا فر ماتے تھے کہ میری کوئی رات ایی نہیں گز ری جس میں میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ

آبنے فرمایا:

کی شخص کونماز کے مسائل بتلا ناروئے زمین کی تمام دولت کوصد قد کرنے سے بہتر ہےاور کی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا سوج کرنے سے افضل ہے، کسی شخص کو دین مشوره دیناسوغزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔

حفزت امام مالک کائن وصال مؤرخین کے اتفاق ہے ۹ کے اھے۔

اس وقت امت کے ہاتھوں میں موطاء کے دو نسخ موجود ہیں ایک کی ٰین کیمٰی مصمودی کا اور دوسرا امام څمہ بن حسن شیبانی کا \_ یجیٰ بن یجیٰ کانسخہ موطاءامام ما لک اور ا مام محمد کانسخدا مام محمد کی روایت کے سبب موطاء امام محمد کے نام سے مشہور ہے۔

ك امام المسنت امام احمد بن منبل رحمة الله عليه كامختصر تعارف آ پ کا نام نامی احمد بن حنبل ، کنیت ابو محمد اوٹر ابوعبد اللہ ہے آ پ ماہ رہیج الاول میں ۱۶۳ ھ بغداد میں پیدا ہوئے۔ بچین سے ہی آپ پرنجابت وصلاحیت کے آثار اور تقویٰ وطہارت کے انوارنمایاں تھےجنہیں دیکھ کرآپ کے زمانے کے ایک صاحب نظرنے کہاتھاا گریانو جوان زندہ رہا تواہل زمانہ پر ججت ہوگا۔

آپ کی مجلس درس میں سامعین وطالبین کی یا نچ یا نچ ہزار تعداد ہوا کرتی تھی۔آپ نے حرمت قرآن کے سلسلہ میں جو تکالیف ومصائب برداشت کئے وہ صاحبان عزیمت کیلئے اہتلاء وامتحان کاایک بے مثال نمونہ ہے ۔ آپ کا جسم مبارک بڑھایے کی طرف مائل اورنجیف ونزار تھا مگر اعصاب فولا د کی مانندمضبوط اور قوت ارادی چٹان سے زیادہ متحکم تھی ۔ خلق قرآن کے انکار واصرار پرآپ کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیئے گئے .....۲۸ ہفتے آپ کوقید کیا گیا .....اور ہزار کوڑے مارے گئے مگر آپ نے قرآن کو مخلوق نہ کہا ..... بلکہ ہرکوڑے پرآ فراتے اعطونی شیئا من كتـاب الله و سنة رسوله حتى اقول به كيخي ميرے سامنے قرآن وسنت ہے دلیل پیش کروتا کہ میں اسے مان لوں ۔ای اثناء میں آ پ کا از اربند کھل گیا اتنے میں ا یک غیبی ہاتھ نمودار ہوااوراس نے آپ کا ازار بند باندھ دیا۔ جب لوگوں نے آپ کی په کرامت دیکھی تو آپ کور ہا کر دیا۔

اگر کوئی شخص معاملات کی بابت سوال کرتا تو آپ جواب ارشاد فرمادیتے اوراگر حقائق كے متعلق استفسار كيا جاتا تو حضرت بشرحاني رحمة الله عليه كي طرف رجوع كا حكم فرمادية چنانچكى نے آب سے يوچھا ماالا خلاص قال الاخلاص هـوالـخـلاص من افـات الاعمـال ليني اخلاص كيابي وآب نے ارشاوفر مايا اخلاص اعمال کاریا کاری ،شہرت ،فریب اورغرض برتی ہے یاک ہونا ہے۔ جب محبت کے متعلق یو چھا گیا تو آپ نے فر مایا پہ بشر حافی رحمۃ اللّٰدعلیہ سے یو چھو جب تک وہ بقید حیات ہیں میں جواب نہیں دونگا۔

آپ نے ۷۷سال کی عمر میں ۱۲ رہیج الاول ۲۴۱ ھے کو جان ، جان آفریں کے سپردکردی آپ کی نماز جنازہ میں آٹھ لا کھمرداور ساٹھ ہزارعورتوں نے شرکت کی۔

الفقهاء كلهم عيال ابى حنيفة منقول ست كه امام شافعى تمام فقہاء ابوصنیفہ کے عیال ہیں منقول ہے کہ امام شافعی کے جب چون بزیارت قبر امام اعظم می رفت ترك اجتهاد خود امام اعظم کی قبر کی زیارت کو جاتے اپنے اجتہاد کو ترک میکرد و برائے خود عمل نمی نمود و می گفت که شرم كردية اوراني رائ برعمل نہيں كرتے تھے اور فرماتے تھے كه شرم آتى ب

امام بهام امام شافعي رحمة الله عليه كالمختضر تعارف

کے آپ کااسم گرامی محمد بن ادر لیں ہے آپ رجب میں غزہ یاعسقلان کے مقام پر • 10ھ میں متولد ہوئے اسی روز سراج الا مەحضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی اللہ عنه کا انقال ہوا۔ ساتویں پشت پرآپ کا سلسلہ نسب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملتا ہے۔آپ تبع تابعین میں سے ہیںاس لئے آپ کا زمانہ علم وعرفان کے عروج کا دور ہے۔ جب آپ حضرت امام مالک رحمۃ الله علیہ کے ہاں شرف تلمذ کیلئے حاضر ہوئے توانہوں نے ارشاد فر مایا کہ تمہارے قلب میں ایک نور ہے معاصی سے اسے ضائع نہ کرناتم تقویل کواپناشعار بناناایک دن آئے گا کہتم بڑے تخص ہوگے آپ حضرت امام محدرحمة الله عليه كي خدمت اقدس ميں تين سال ہے زائد عرصه رہے۔حضرت امام محمد نے اپناسارا مال اور کتابیں امام شافعی کے حوالے کردیں جن کے مطالعہ سے متاثر ہوکر آپ نے کہا کہ جوشخص فقد میں نام کمانا جا ہتا ہے وہ امام اعظم ابوحنیفہ کے اصحاب سے استفادہ کرے کیونکہ اللہ تعالی نے استنباط مسائل اور اسخر اج احکام کی راہیں ان پر کشاده کردی ہیں۔

مى آيىد كه درحضور ايشان عمل برائع خود بكنم كه کہ میں ان کی بارگاہ میں اپنی رائے پر عمل کروں جو مخالف رائح ايشان باشد ترك قرأت فاتحه خلف الامام ان کی رائے کے مخالف ہو فاتحہ خلف الامام کی قرأت می نمود وقنوت درفجر نمی خواند آرمے بزرگی شان ابی ترک کر دیتے اور فجر میں قنوت نہیں پڑھتے تھے ہاں ابوحنیفہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے ارشاد فرمايااللهم اهد قريشا فان عالمها يملا طبق الارض ليحى الاالله! قريش کوہدایت دے بلاشبقریش کا ایک عالم روئے زمین کوعلم سے بھردے گا۔

قد وة الكاملين حفزت دا تا تنج بخش على ججوري قدس سرهُ العزيز رقمطراز بيں كه سمسی شیخ طریقت نے رسول خداصلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت کی اور پوچھا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے کہ روئے زمین پرمختلف درجات کے نیک لوگ ہیں اوتا د،اولیاء،ابرار حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایاراوی نے مجھے صحیح خبر دی ہے۔شخ نے عرض کی یارسول الله ( صلی الله علیک وسلم ) میں ان میں ہے کسی ایک کود کھنا چاہتا ہوں تو حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ حسمد بن ا دریس يكر ازيشان ست لعنى محد بن ادريس شافعي ان ميس سايك بير-

آ پ اینے اصحاب و تلامذہ کی ایک جماعت جھوڑ کر ماہ رجب کے اواخر میں جمعہ ك شب بعمر ٢٠٨ سال ٢٠٠ هين خالق حقيق عاطي انالله وانا اليه واجعون آپ کا مزارمبارک مصر کے شہر قرافۃ میں ہے۔

حنیفه را شافعی داند فرداکه حضرت عیسی علی نبینا و کی ثان کی بزرگ کو ثافعی جانے کل جب حفرت عیسی که مارے نی اور علیه الصلوة والسلام نزول فرساید بمذہب ابی حنیفه ان پر درود و سلام ہو نزول فرمائیں گے ابوضیفه کے ندہب پر

## حضرت عيسى عليهالسلام كالمخضر تعارف

🛆 حضرت عیسی بن مریم علیه السلام خدا کے برگزیدہ بندے اور اولوالعزم رسول ہیں ان کی پیدائش ایک معجز ہ اور خدا کی قدرت کاعظیم اظہار ہے۔ عالم شیرخوارگی میں ہی ا پنی عبدیت اور نبوت کا اعلان فر مایا \_ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے مردوں کو باذن الله زنده كرتے اور مادرزادا ندھوں كوبينا كرديتے تھے۔حضرت محدمصطفے احمرمجتلي علیہ التحیة والثناء کی آمد کی نوید جانفزاسائی ۔ بنی اسرائیل نے جب انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو حق تعالیٰ نے ان سے بشری علائق کوسلب فر ماکر زندہ آسان پراٹھالیا۔ اب قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد میں صبح کے وقت نزول فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللّٰدعنه کی امامت میں نماز فجر ادا فر مائیں گے ..... د جال کی پیشے میں نیز ہ مارکراہے واصل جہنم کریں گے .....صلیب تو ڑیں گے .....خزیر کوتل کریں گے جتنے غیرمسلم ہوں گے وہ سب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں گے .....روئے ز مین پرصرف دین اسلام ہی ہوگا جیسا کہنز دل عیسیٰ (علیہ السلام ) کے متعلق ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات ويهلك الله تعالى في زمانه الملل كلها الا الاسلام (ابوداؤد۲/۲۳۸) ہے واضح ہے۔ امن وآشتی کا ایباد وردورہ ہوگا کہ بے

www.makaabah.org

سانپ سے تھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے اور کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ نکاح بھی فرمائیں گے، اولا دا مجاد بھی ہوگی، چالیس برس دنیا میں جلوہ افروز رہنے کے بعد آپ کا وصال ہوگا۔ تجہیز وتکفین کے بعد مسلمان نماز جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور گذید خفر کی کے بنچے حضور انور صلی الله علیہ وسلم کے پہلو میں فن کئے جائیں گے۔ عمل خواہد کرد چنانکہ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ ' عمل کریں گے چنانچہ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ و کمل کریں گے چنانچہ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ و در فصول ستہ می فرماید و ہمیں بزرگی این کی کافی ہے کہ فصول ست کہ پیغمبر اولوالعزم بمذہب او عمل نماید صد اولوالعزم پنجبر ان کے نہب پر عمل کرے دوسری سو اولوالعزم پنجبر ان کے نہب پر عمل کرے دوسری سو

# و فردالافرادخواجه محمر پارسارهمة الشعليه كامختصرتعارف

آپ کا نام محمد بن محمد بن محمود حافظ بخاری ہے۔ امام الطریقة حصرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری قدس سرہ کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور در دولت پر دستک دی ، اتفا قااسی وقت ایک خادمہ باہر ہے اندر آئی تو حضرت خواجہ نے اس سے دریا فت کیا کہ باہر کون ہے؟ خادمہ نے عرض کیا ایک شخص متقی و پارسا صورت کھڑا ہے ، آپ نے فر مایا وہ حقیقت میں '' پارسا'' ہے اس کے بعد آپ کا نام ہی'' پارسا' مشہور ہوگیا۔ حضرت خواجہ رحمۃ الله علیہ نے آپ سے فر مایا کہ وہ حق اور امانت جوخواجگان سے اس مقیر کو پنجی ہے اور جو بچھ میں نے اس راہ میں کسب سے حاصل کیا ہے وہ تمہارے سپر و فقیر کو پنجی ہے اور جو بچھ میں نے اس راہ میں کسب سے حاصل کیا ہے وہ تمہارے سپر و مقیر کو پنجی ہول کر لیا۔خواجہ ء بلاگر دان حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ العزیز نے ایک موقعہ ساتھ قبول کرلیا۔خواجہ ء بلاگر دان حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ العزیز نے ایک موقعہ بہالیا م کے زمانہ مبارک کے ایک ولی شے جسے خیر التا بعین حضرت خواجہ اولیں قرنی علیم الله علیم الله علیہ حضرت خواجہ اولیں قرنی کا علیم الله علیم الله علیہ حضرت خواجہ اولیں قرنی کی علیم الله علیم الله علیہ حضرت خواجہ اولیں قرنی کو خانہ مبارک کے ایک ولی شے جسے خیر التا بعین حضرت خواجہ اولیں قرنی کی علیم الله علیم الله علیہ حالے دواجہ اولی کے دیا نہ مبارک کے ایک ولی شے جسے خیر التا بعین حضرت خواجہ اولیں قرنی کی خواجہ اولیں قرنی کو خواجہ اولیں قرنی کو کیا کیک ولی شقے جسے خیر التا بعین حضرت خواجہ اولیں قرنی کو کھیں کیں کو کیا کے دیا نہ مبارک کے ایک ولی شعرے جسے خیر التا بعین حضرت خواجہ اولیں قرنی کیا کہ کو کھیں کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کے دوائی کے ایک ولی شعر خواجہ اولی کی کھیں کیا کہ کو کو کیس کیا کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کے دوائی کیا کہ کو کیا کی کو کی کی کی کیا کی کو کی کی کیا کی کو کیا کے کو کیا کی کی کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کے کو کیا کی کو کو کھیں کو کو کی کی کی کو کو کی کے کو کی کو کو کی کی کو کر کیا کو کیا کیا کو کو کی کے کو کو کی کو کی کی کو کو کی کیا کی کو کو کی کیا کو کر کو کر کی کو کی کی کی کو کیا کی کو کیا کی کو کو کو کی کی کی کو کو کی کیا کی کو کو کی کی کی کو کر کو کی کی کو کو کی کی کو کر کی کی کو کو کر کو کر کی کو کر کی کو کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو

بزرگی دیگر را باین بزرگی عدیل نمی توان یافت بررگی کو اس بررگ کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی ہارے حضرت خواجه ما مي فرمودند قد س سره که چند گاه حفرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی کچھ من سم خلف امام قرأت فاتحه مي نمودم آخر الامر شبي عرصہ امام کے پیچھے فاتحہ کی قرأت كرتا رہا ہوں بالاخر ميں نے امام اعظم را در خواب دیدم که قصیده غرا در مدح خود امام اعظم کو ایک شب خواب میں دیکھا کہ اپنی مدح میں شاندار قصیدہ

رضی اللہ عنہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں سے ہیں سابقہ امتوں میں برخ اس جماعت کیلئے مستقل تھا جو بلاز بانی تعلیم کے محض صحبت سے یا بھی بغیر صحبت کے معارف حقیقی کو باہمی ہم نشینی ہے حاصل کرتے تھے انہیں برخیاں کہا جاتا تھا جبکہ شریعت محمد بیلی صاحبها الصلوات میں اس قتم کے لوگوں کواویسی کہا جاتا ہے۔

آپ کے صاحبزادے حضرت خواجه ابونصر پارسارحمة الله عليه بيان فرماتے ہيں کہ آپ کے وصال با کمال کے وقت میں موجود نہ تھا جب میں حاضر ہوااور دیدار کیلئے آپ کے چہرۂ انور کو کھولا آپ نے آئکھ کھولی اور مسکرائے جس سے میراثلق واضطراب اور بڑھ گیا اور جب میں نے اپنے منہ کوآپ کے مبارک قدموں سے ملاتو آپ نے ياؤں مبارک او پر کو چینج لئے۔

آپ نے علوم ومعارف پرمشمل اکیس کتابیں تصنیف فرمائیں فصل الحطاب لوصل الاحباب ،فصول سنه اوررساله قدسية بكى مشهورز مانه تصانف مين-

می خواند و این مضمون مستفاد می گردد که چندین پڑھ رہے ہیں اس مضمون سے متفاد ہو رہا تھا کہ بہت سے اوليا در مذهب من بوده اند ازان وقت ترك قرأت فاتحه اولیاء میرے مذہب میں ہوئے ہیں اس وقت سے میں نے فاتحہ خلف امام نمودم خلف امام کی قرائت کوترک کردیا۔

حضرت شاہ نقشبند قدس سر ہُ العزیز آپ کے متعلق ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ اگر محمد پارسا پیری شروع کردے تو سارا عالم ان سے روش ہوجائے ، مگر آپ نسبت فردیت کے غلبہ کے باعث اس کی طرف مشغول نہ ہوسکے۔ آ خر کاربروز بده ۲۳ زی الحجهٔ ۸۲۲ ههدینه منوره میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

# المنها-٢٩ الله

گاه باشد که کاملے ناقصے را اجازت تعلیم طریقت می مجھی ایا ہوتا ہے کہ کوئی کامل کسی ناقص کو تعلیم طریقت کی كندودر ضمن اجتماع سريدان آن ناقص كارآن ناقص اجازت عطا فرما دیتا ہے کے اور اس ناقص کے مریدوں کے اجماع باتمام مي رسد حضرت خواجه نقشبند مولانا يعقوب کے ضمن میں اس ناقص کا کام میمیل تک پہنچ جاتا ہے حضرت خواجہ نقشبند چرخى عليه الرحمه را پيش از وصول بدرجه كمال نے مولانا لیقوب چرخی علیہ الرحمہ کو درجہ کمال تک اجازت تعليم طريقت فرموده بودند وگفته بودند كه اي رسائی سے قبل ہی تعلیم طریقت کی اجازت فرما دی تھی اور لے زیرنظرمنہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امر کی وضاحت فرمار ہے ہیں کہ بعض اوقات شیخ کامل مکمل اینے کسی صاحب استعداد ، ذکر وفکر میں مصروف ومشغول مرید کولوگوں ہے بیعت لینے کی اجازت مرحمت فرمادیتے ہیں تا کہ دوسروں کی تعلیم وتربیت کے دوران اس ناقص کی بھی تھیل ہو جائے ۔اس تشم کے من وجہ ناقص اور من وجد کامل مرید کو خلیفہ مقید کہا جاتا ہے جبکہ شمیل سلوک کے بعد صوفیائے کاملین

يعقوب آنچه ازمن بتورسيده است بمردم برسان وكار کہا تھا کہ اے یعقوب جو کچھ مجھ سے مجھے پہنچا ہے لوگوں تک پہنچا دو اور مولانا بعدازان درخدست خواجه علاؤ الدين عطار قدس مولانا کا کام اس کے بعد خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ سره سرانجام يافت لهذا خدست مولانا عبدالرحمن کی خدمت میں سر انجام پایا اس کئے حضرت مولانا عبدالرحلٰ جامی جامي در نفحات مولانا را اول از سريدان خواجه علاء الدين نفحات میں مولانا کو پہلے خواجہ علاؤ الدین عطار کے

ا سے خلافت مطلقہ عطافر مادیتے ہیں ۔ یہاں خلیفہ مقید کیلئے حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزيز كي تحرير فرموده شرائط وقيو د كا جمالي تذكره كياجا تا ہے تا كەطالبان طريقت كوتنډيهه وآگای حاصل ہوجائے ، چنانچہ بہقدر ہے تغیریسر مدید قارئین ہے ملاحظہ ہو:

اگر کوئی طالب ومرید آپ کے پاس ارادت کے ساتھ آئے اور مشغول رہنے کا ارادہ ظاہر کرے تواہے شیر ببر کی مانند سمجھنا جا ہے اور اسے طریقہ سکھانے میں بہت تامل کرنا چاہئے اور ڈرتے رہنا چاہئے مبادااس امر میں پیرکیلئے استدراج مطلوب اور خرابی منظور ہو۔اگر بالفرض کسی مرید کا آنا خوشی وسرور کا باعث ہوتواس کو کفروشرک کی ما نند براسمجھنا چاہے اور اس کا تدارک استغفار وندامت کے ذریعے اس حد تک کرنا چاہئے کہ فرحت دسرور کا اثر بالکل زائل ہوجائے بلکہ خوشی کی بجائے غم وخوف قلب پر مستولی ہوجائے اور اس بارے میں التجاء و تضرع کاطریق اختیار کرکے چند مرتبہ استخاره كرناحا ہے تا كەنقىنى طور پرمعلوم ہوجائے كەاس كوطريقة سكھانا جا ہے يانہيں

عطارمي شمرد ثانياً بخواجه نقشبند نسبت مي كند ـ مریدوں میں شار کرتے ہیں ٹانیا خواجہ نقشبند کے ساتھ نسبت کرتے ہیں وازیں قبیل است کاملے سرید را کہ استعداد یك درجه اور یہ ای قبیل سے ہے کہ کوئی کامل ایسے مرید کو جو درجات ازدرجات ولايت دارد بعد از حصول آن درجه آن سريد را ولایت میں سے ایک درجہ کی استعداد رکھتا ہے اس درجہ کے حصول کے اجازت تعليم طريقت سي كند وآن سريد من وجه كاسل بعد مرید کو تعلیم طریقت کی اجازت دے دیتا ہے اور وہ مرید من وجہ ست ومن وجه ناقص و ممچنین ست حال مریدیکه کامل ہے اور من وجہ ناقص اور یبی حال ہے اس مرید کا

اوراس میں کسی قشم کی کوئی خرا بی واستدراج مرادنہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے بندوں میں تصرف کرنا اور اپنے وقت کوان کے پیچھے ضائع کرنا حق تعالیٰ کے اذ ن واجازت کے بغيرجا رُنهيں - آيكريم لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم اسی معنی پردال ہے تا کہ کل روز قیامت ہرقتم کی جوابد ہی اور بازیرس ہے محفوظ رہ سکیں۔ مرید کے مال میں طمع اور دنیوی منافع کی تو قع ہر گزنہیں رکھنا جا ہے کیونکہ ایسا کا م مرید کی ہدایت میں رکاوٹ اور پیر کی خرا بی کا باعث ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے ہاں خالص دین كامطالبه بالالله الدين الخالص اسكى بارگاه قدس جل سلطانه مين شرك كى طرح بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ( مکتوبات شریفہ دفتر اول مکتوب ۱۲۲،۱۷۱ وغیر ہا)

استعداد دودرجه يا سه درجه از درجات ولايت دارد سن جو درجات ولایت میں سے دو درجے یا تین درجے استعداد رکھتا ہے وجمه كامل ست ومن وجه ناقص چه پيش ازرسيدن وہ من وجبہ کامل ہے اور من وجبہ ناقص کیونکہ بنهايت النهايت سمه درجات ازيك وجه كمال دارد و نہایت النہایت تک رسائی سے پہلے تمام درجات ایک قتم کا کمال رکھتے ہیں

صوفیائے طریقت تلقین وارشاد کی مند کیلئے صاحب تزکیہ ہو ناضروری قرار یه یسدن دو مین بین خلیفه مقید اور خلیفه مطلق خلیفه مقید

وہ خلیفہ ہوتا ہے جس کے بعض لطا کف فنا پذیر ہوں لیکن ابھی کامل طور پرتز کیہ نفس نہ ہوا ہو۔ایسے سالک کیلئے ضروری ہے کیمل ارشاد جاری ر کھے کیکن وساوس کے پیش نظر کثرت استغفارے کام لیتارہ اوراستخارہ کے ذریعے بھی رہنمائی حاصل کرتا رہے تا آئکہ معاملہ مقام رضا تک پہنچ جائے۔ (البینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب ۱۱)

وہ خلیفہ ہوتا ہے جوتز کیےنفس اور لطا کف کی فٹا کے بعد نفسانی اور شیطانی تسلط ہے محفوظ ہوجائے لاز ما اس کے اعمال مرضی حق تعالیٰ میں گم ہوجاتے ہیں اور اس کا عمل وعظ وارشاد بھی رضامیں داخل ہوتا ہے۔ (البینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب ۱۱) واضح رہے کہ خلیفہ مطلق ہی اپنے شخ مکرم کے سجادہ کا دارث ، اس کے جملہ

ازیك وجه دیگر نقص مع ذالک شیخ كامل او را بعد از اور دوبری وجه سے ناقص ال كے ساتھ ساتھ شخ كامل (اسے) الى كى حصول مرتبه استعدادى او اجازت تعليم طريقت سى استعداد كے مرتبہ كے حصول كے بعد تعليم طريقت كى كند يسس اجازت موقوف بركمال مطلق نشد بايد اجازت دے ديتا ہے پس اجازت كال مطلق پر موقوف نہيں ہے۔

تبرکات کامستحق، اس کا قائم مقام اور جائشین ہوتا ہے اور مرید کو اپنے نام کا شجرہ دے سکتا ہے جبکہ خلیفہ مقید بطریق سفارت اور برسبیل نیابت لوگوں سے اپنے ہاتھ پر بیعت لیتا ہے اور انہیں اپنے شنخ کا مرید بناتا ہے اور اپنے شنخ کے نام کا ہی شجرہ دیتا ہے، اسے اپنے نام کا شجرہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی ۔ (ماخوذ سردلبراں ۱۵۹)

## حضرت مولا ناعبدالرحمان جامی قدس سرهُ العزیز کامخضرتعارف

آپ کااسم گرامی نورالدین عبدالرحمان بن احمد جامی رحمة الله علیه ہے۔آپ کے والد کااسم گرامی نظام الدین احمد تھا۔آپ ایران میں علاقہ خراسان کے قصبہ جام محلہ خرجرد میں ۲۳ شعبان المعظم ۱۸ ھے پیدا ہوئے۔ طریقت میں آپ کے پہلے شخ سعدالدین کاشغری رحمة الله علیہ تھے (جوحفزت مولانا نظام الدین خموش رحمة الله علیه کے خلیفہ تھے اوروہ حضرت شخ علاؤالدین عطار رحمة الله علیه کے خلیفہ تھے اوروہ حضرت شخ ماری قدس سرہ کے جانشین وخلیفہ تھے ) حضرت شخ سعدالدین کا شغری کے وصال کے بعد آپ سلسلہ ء نقشبندیہ کے غوث الاعظم سعدالدین کا شغری کے وصال کے بعد آپ سلسلہ ء نقشبندیہ کے غوث الاعظم

دانست که نقص بر چند منافی اجازت ست اماچوں جانا چاہئے کہ نقص اگرچہ اجازت کے منافی ہے لیکن جب كامل مكمل ناقص را نائب خود سي سازد و دست او کامل مکمل ناقص کو اپنا نائب بنا لیتا ہے اس کے ہاتھ کو

حفزت خواجہ ناصرالدین عبیداللہ احرار قدس سرہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔آپ نے متعدد مشائخ ہے فیض حاصل کیالیکن تکمیل حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمة الله عليه سے ہوئی۔ آپ نے مند مشید حیت پر رونق افروز ہو کر مدرسوں اور خانقا ہوں کا وسیع نظام قائم کیا تھا۔ آپ کے خلفاء میں آپ کے فرزندار جمند حضرت خولجه ضياء الدين يوسف رحمة الله عليه ،حضرت شيخ مودو دلاري رحمة الله عليه ،حضرت حسین واعظ کاشفی وغیرہم کے اساءِنقل کیے گئے ہیں مگر افسوس کہ صفوی سلطنت کے پہلے متعصب شیعہ حکمران اساعیل حفوی نے (آپ کے وصال سے سات سال بعد) علماءومشائخ اہلسنت کاقتل عام شروع کردیا۔اس کے ہاتھوں ہزاروں علماءوصوفیاء نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کے اکثر خلفاءاور شاگر دعلاءاس کے ظلم وستم کا نشانہ ہے اور کچھ ترک وطن کر کے روم ،مھر، شام اور سمر قند وغیرها کی طرف چلے گئے ، جن کے حالات معلوم نه ہوسکے ۔ آپ کی قائم کردہ مسجدیں ، دینی مدرے اور خانقا ہیں بھی منہدم کردی گئیں یہاں تک کہ آپ کے مزار کو بھی منہدم کردیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ كے بعد آپ كے سى خليفه سے سلسله نقشبنديدى نشروا شاعت كيلئے كام نه ہوسكا \_حضرت جامی رحمة الله علیہ نے اکیاس سال عمر پائی اور اٹھارہ محرم بروز جمعة المبارک ۸۹۸ ھ میں علم وصل کابیآ فتاب غروب ہوگیااناللّٰہ و انا الیہ رجعون ۔آپ کی مرقد انور ہرات میں ہے۔ (شرح مکتوبات مکتوب ااجلداول)

را دست خود سی داند ضرر نقص تعدی نمی نماید - اینا ہاتھ جانتا ہے تو نقص کا ضرر متعری نہیں ہوتا۔ کے

## والله سبحانه اعلم بحقائق الاموركلها

### اورالله سجانه تمام امور کے حقائق کوسب سے زیادہ جانتا ہے۔

لے یہاں ایک شبہ کا از الد فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخ کامل کمل کسی ناقص مرید کوخلافت مقیدہ عطافر ماکرا ہے لوگوں سے بیعت لینے کی اجازت واذن مرحمت فرمادیتا ہے تو مریدین کے ناقص شخ کے ہاتھوں بیعت ہونے کی وجہ سے ان کی استعدادوں میں نقص سرایت کرجائے گا بنابریں ان کے ذوق میں کمی اور طلب میں فتور آئے گا جس سے ان مریدین کی منزل کھوٹی ہوجائے گا۔

حضرت امام ربانی قدس سر و العزیز جوابا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شیخ کامل کھمل کسی ناقص کو اپنا نائب بنا کراس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہددیتا ہے تو اس نقص کا ضرر متعدی نہیں ہوتا جیسا کہ امام الطریقہ غوث الخلیقہ حضرت شاہ نقشبند بخاری قدس سرہ العزیز کوخلافت مقیدہ نے خواجہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ

''تہہاراہاتھ میراہاتھ ہے جس نے تمہاراہاتھ پکڑااس نے میراہاتھ پکڑا'' واضح رہے کہ حضرت خواجہ یعقوب چرخی قدس سرہُ العزیز نے حضور شاہ نقشند بخاری قدس سرہُ العزیز کے وصال با کمال کے بعدان کے جانشین مکرم قدوۃ الاخیار حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہُ العزیز کی خدمت اقدس میں رہ کرسلوک کی "مکیل فرمائی تھی۔

## خواجه وخواجگان خواجه ليعقوب چرخي قدس سر وُالعزيز كالمخضرتعارف

آپ کا اسم گرامی محمد لیقوب اور والد ماجد کا نام نامی عثمان تھا۔ آپ ۲۲ کے ھ موضع چرخ غزنی (افغانستان) کے مضافات میں متولد ہوئے ، آپ کے والد بزرگوار ا يك يا كباز ،صوفي منش عالم دين تھے۔ان كے تقوى في وعزىميت كابي عالم تھا كہ ايك روز یڑوی *کے گھر*سے یا نی لائے چونکہ یانی میٹیم کے پیالہ میں تھااس لئے نہ پیا۔ جب آپ خواجه جہاں بلاگرداں حضرت خواجه نقشبند قدس سرہ العزیز کی خدمت بابر کت میں درخواست گزارہوئے کہ آپ ازراہ کرم مجھےاینے حلقہءارادت میں شامل فرما کراپی غلامی میں قبول فرما کمیں تو حضور شاہ نقشبند قدس سرہُ العزیز نے ارشاد فرمایا:

" جم مامور ہیں ہم خود کسی کو قبول نہیں کرتے آج رات دیکھیں گے کہ کیا اشارہ ہوتا ہے ای پر ہی عمل کیا جائے گا اورا گرانہوں نے تخصے قبول کیا تو ہم بھی قبول کرلیں

ہدرات آپ پر بڑی بھاری تھی آپ کو پیٹم کھائے جار ہاتھا کہ شاید حضرت خواجہ مجھے قبول نہ فر مائیں۔اگلے روز آپ نے نماز فجر حضرت خواجہ کے ساتھ اوا کی ، بعد نماز حضرت خواجہ نے آپ کومخاطب ہو کر فر مایا'' مبارک ہو کہ اشارہ قبول کرنے کا آیا ہے ہم کسی کو قبول نہیں کرتے اور اگر قبول کریں تو دیرے کرتے ہیں تا کہ دیکھیں کہ کوئی كسنيت سي تا الماوركس وقت آتا كي "-

جب حضور شاہ نقشبند قدس سرہُ العزیز کا وصال ہوگیا تو آپ کوخیال آیا کہ درویشوں کے کسی دوسر ہے گروہ ہے جاملیں اوران کے طریقتہ میں مشغول ہوجا ئیں پھر آپ نے روحانی عالم میں حضرت خواجہ کودیکھا کہ فر مارہے ہیں قـال زيـد بـن الحارثه "الدين و احد" ليني فرمايازيد بن حارثه رضي الله عنہ نے کددین ایک ہی ہے اس ہے آپ مجھ گئے کہ اجازت نہیں ہے۔

قطب الابرار حضرت خواجه عبيدالله احرار قدس سرهُ العزيز جب آپ كي خدمت اقدس میں حلقہ ءارادت میں شامل ہونے کیلئے حاضر ہوئے تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی طرف بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیعت کرو۔ چونکہ آپ کی بیشانی مبارک یر کچھ سفیدی مشابہ برص ( داغ ور صبے ) تھے جوطبیعت کی نفرت کا موجب ہوا کرتی ہے اس لئے ان کی طبیعت آپ کے ہاتھ مبارک پکڑنے کی طرف ماکل نہ ہوئی ۔آپ بفراست ایمانی ان کی کرامت کو جان گئے اور جلد ہی اپناہاتھ چیچیے کرلیا اور بطریق حلع ولبسس این صورت تبدیل کر کے ایسی صورت میں ظاہر ہوئے جے دیکھ کروہ بےخود ہو گئے آپ نے دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا اور فرمایا کہ خواجہ نقشبند رحمة الله عليه في ميرا ماته پكر كرفر ماياتها كه تيرا باته .....ميرا باته ب، جس في تمهارا ہاتھ پکڑااس نے جارا ہاتھ بکڑا فالہذا خواجہ نقشبند کا ہاتھ بکڑلو .....انہوں نے بلاتو قف آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور شرف بیعت سے مشرف ہوئ۔

حفزت خواجه نقشبندرهمة الله عليه نے آپ کورخصت کرتے ہوئے تین بارارشاد فر مایا توابخدا سپودیم جم نے تھے خدا کے سردکیا کیونکہ حدیث میں ہے:

ان الله تعالى اذا استودع شئى حفظه يعنى جبكوئى چيزاللدتعالى ك حوالے کردی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

ا یک مرتبه آب نے خواب میں حضور شاہ نقشبند قدس سر ہُ الصمدے عرض کیا کہ روز قیامت کس عمل کی برکت سے آپ کا قرب حاصل کروں ؟ ..... توارشاد فرمایا '' تشرع ہے'' یعنی شریعت بڑمل کرنے ہے۔ گوآپ حضور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ سے صاحب مجاز تھے مگر آپ کی پیمیل سلوک جانشین شاہ نقشبند حضرت خواجہ علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ نے ۵ صفر المنظفر ۱۵۸ھ بمقام مضاف حصار علاقہ ماوراء النہر (تا جکستان) میں جان جان آ فرین کے سپردگی۔اناللہ و اناالیہ راجعون

# المنها-۳۰ الله

یادداشت عبارت از دوام حضور حضرت ذات ست تعالیٰ یادداشت حضرت ذات تعالیٰ و تقتل کے دوام حضور سے عبارت ہے۔ و تقدس و این معنی گاہ است کہ مرارباب قلوب را نیز اور یہ معنی کھی ارباب قلوب کو بھی مخیل ہو جاتا ہے متخبل شود بواسطہ جامعیت قلب زیرا کہ ہرچہ در جامعیت قلب کی وساطت سے کیونکہ جو کچھ انبان کی کلیت انسان ست درقلب تنہا نیز ثابت ست ہر چند کلیت میں بھی عابت ہے اگرچہ کلیت میں بھی عابت ہے اگرچہ کلیت میں بھی عابت ہے اگرچہ کلیت میں بھی عابت ہے اگرچہ

لے زیر نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اصطلاحات نقشبندیہ میں سے ایک معروف اصطلاح طریقت ' یا دواشت' کے مدارج ثلاثه کا تذکرہ فرمارہ ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یا دواشت کے متعلق قدر سے تفصیلات بیان کردی جا کیں تا کہ فہم منہا میں سہولت رہے و باللّٰہ التوفیق

## يادداشت

اس سے مراد سالک کا ذات بے چون و بے چگون حق تعالی سجانہ کی طرف بغیر ملاحظہ الفاظ وخیال کے متوجہ رہنا ہے بقول شاعر دارم جمه جا با جمه کس در جمه حال در دل زتو آرزو و در دیده خیال

بعض مثان نے کن در یک یا دواشت حفظ المقلب علی شهود تحلّی المدات سے عبارت ہا وربعض نے فرمایا: حضور القلب مع اللّه تعالٰی علی اللہ وام فی کل حال ہے کنایہ ہے۔ امام الطریقة حضرت شاہ نقشبنداویی بخاری قدس سرهُ العزیز کے نزدیک یا دواشت سے مراد ذکر نہیں بلکہ دوام حضور وآگائی علی سبیل الذوق ہے ۔غرضیکہ یا دواشت عارف کے قلب پر استیلائے شہود حق بتوسط حب ذاتی ہوجائے اور وہ ہر حال میں بہیل ذوق ذات کے ساتھ کو اور متوجد ہے یہ مقام ،مرتبہ حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس میں جابات شیونیہ اور جابات اعتباریہ مرتبہ حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس میں جابات شیونیہ اور جابات اعتباریہ مرتبہ حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس میں جابات شیونیہ اور جابات اعتباریہ مرتبہ حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس میں جابات شیونیہ الم اللہ این دائی مرتبہ ہے جہال پہنچ کر عارفین نقشبند یہ تجلی ذاتی دائی مرتبہ ہے بالاتر سے شاد کام ہوتے ہیں جبکہ دیگر مشائخ نے بچلی ذاتی برقی کونہایت النہایت قرار دیا ہے اس بنا پر حضرت امام ربانی قدس سره العزیز نے نبعت نقشبند یہ کوتمام نسبتوں سے بالاتر قرار دیا ہے ان نسبت نا فوق حصیع النسب یہ وہ دولت قصوی ہے جونا کے اتم و قا حصیع النسب یہ وہ دولت قصوی ہے جونا کے اتم اور بقائے اکمل کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اللہم ارز قنا ایا ھابقول شاعر اور بقائے اکمل کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اللہم ارز قنا ایا ھابقول شاعر

یاد داشت حاصل شود بعد از فنا بلکه حاصل می شود بعد از بقا

حضرات خواجگان نقشبند بیرحمة الله علیهم اجمعین کے ہاں یا دواشت کونسبت حضور وآگا ہی، حضور ذاتی دائمی اور دوام حضور مع الله بلا غیبو به بھی کہا جاتا ہے اور بیہ مقام عارفین کو ولایت محمد بیعلی صاحبها الصلوات کے مرتبے میں حاصل ہوتا ہے فلہذا اگر کوئی صوفی وسالک اس مرتبہ کا خواہشمند ہے تو اس پر حضورا کرم صلی الله علیه دسلم کی کامل محبت ومتابعت اختیار کرنا لازم ہے نیز وہ سنت وشریعت کی پابندی کا خوب اہتمام کرے

www.makakahah.org

کیونکه پیمقام عزیز الوجوداور کمیاب ونا در ہے۔

واضح رہے کہ یا دواشت اور عالم خواب (نیند جوسرا سر غفلت ہے) کے درمیان اہل طریقت نے یوں تطبیق بیان فرمائی ہے کہ

علمة الناس سراپا غفلت ہوتے ہیں کیونکہ ان کا باطن، ان کے ظاہر سے تفریق یا فتہ اور الگ نہیں ہوتا اس لئے ان کی غفلت ظاہری، غفلت باطنی کا موجب ہوتی ہے جبہ عرفائے کا ملین کا باطن ان کے ظاہر سے تفریق یا فتہ اور گسستہ (جدا) ہوتا ہے بنابریں ان کی غفلت ظاہری ان کے باطن میں سرایت نہیں کرتی عروة الوقعی حضرت بنابریں ان کی غفلت ظاہری ان کے باطن میں سرایت نہیں کرتی عروة الوقعی حضرت خواجہ محصوم سر ہندی قدس سرہ العزیز ارشا وفر ماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور خواب، حضور بیداری سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ محبوبوں ومعثوقوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب محتب وعاشق کو اپنی طرف ملتفت ومتوجہ دیکھتے ہیں تو کنارہ کشی کرتے ہیں اور جب عاشق کو اپنی طرف ملتفت ومتوجہ دیکھتے ہیں تو کنارہ کشی کرتے ہیں اور جب عاشق کو اپنی طرف سے غافل پاتے ہیں تو خود کو آشکار ااور نمایاں کرتے ہیں۔ بقول عاشق کو اپنی طرف سے غافل پاتے ہیں تو خود کو آشکار ااور نمایاں کرتے ہیں۔ بقول

پری رو تاب مہجوری ندارد چو در بندے زکلکین سر بر آرد کسی شاعرنے بزبان اردواس مفہوم کواپنے انداز میں یول بیان کیا ہے عشق کا ذوق تماشا مفت میں بدنام ہے حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کیلئے

يادداشت اورياد كردمين فرق

یادکرد اور یادداشت میں فرق سے کہ یاد کرد میں بھی غیبت اور بھی حضور ہوتا ہے بلکہ غیبت زیادہ اور حضور کم ہوتا ہے اور یادداشت میں حضور ذات ،دائی ہوتا

www.makaabah.org

ہادرای کو بخلی ذاتی دائی کہتے ہیں جبکہ یاد کرد بخلی ذاتی برقی سے عبارت ہے۔ در حقیقت بخلی برقی ہے پھر بھی عائب نہیں حقیقت بخلی برقی بخلی ذاتی جب طہور کرتی ہے پھر بھی عائب نہیں ہوتی اور بخلی برقی بھی طاہر ہوتی ہے بھی عائب ہوجاتی ہے۔ اکابر مشائح نقشبند سیابہم الرحمة کی خاص نسبت بخلی ذاتی دائمی ہے لیکن دوسرے مشائح نے بخلی ذاتی برقی کونہایت النہایت قرار دیا ہے اس بناء پر حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے نسبت نقشبند میکو النہایت قرار دیا ہے۔ (البینات شرح مکتوبات مکتوب ۲۲ جلداول)

فرق اجمال وتفصيل ست پس درمرتبه قلب نيز حضور اجمال اور تفصیل کا فرق ہے پس مرتبہء قلب میں بھی ذات تعالٰی و تقدس برسبیل دوام سیسر شود اما این معنی ذات تعالی و تقدس کا حضور برسبیل دوام میسر ہوتا ہے کے کیکن میامغی صورت یادداشت است نه حقیقت یاد داشت واندراج یادداشت کی صورت ہے نہ کہ یادداشت کی حقیقت اندراج نهایت دربدایت تواند بود که بایی صورت یادداشت ست نہایت در بدایت سے ہو سکتا ہے کہ یہی صورت یادداشت ہو اشارت فرموده باشند وحصول حقيقت يادداشت بعداز مثائخ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حقیقت یادداشت کا حصول تـزكيه نفس و تصفيه قلب ست ليكن اگر مراد از حضرت تزكيہ نفس اور تصفيہ قلب كے بعد ہے ليكن اگر حضرت ذات مرتبه وجوب داشته شود که ذات دران مرتبه جامع ذات سے مراد مرتبہ وجوب لیا جائے کہ اس مرتبہ میں ذات،

## یا د داشت کے تین معانی

ت یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز یا دداشت کے معنی اول کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات اہل قلوب کو بھی قلبی جمعیت کی وجہ سے دوام حضور محسوس ومیسر ہوتا ہے جو یادداشت کی صورت واجمال ہے یادداشت کی حقیقت نہیں کیونکہ

صفات وجوبيه است پس حصول يادداشت بمجرد رسيدن صفات وجوبیہ کی جامع ہے ایس یادداشت کا حصول اس مرتبہ کے بشهود این مرتبه بعد از طر جمیع مراتب امکانی صورت شہود تک محض رسائی سے تمام امکانی مراتب کے طے کر لینے کے بعد سي بندد ودرتجليات صفاتي نيز اين معنى متحقق سي صورت باندھتا ہے اور صفاتی تجلیات میں بھی یہ معنی متحقق ہو جاتا ہے شودكه ملاحظه صفات درين تقدير منافي حضور حضرت كيونكه صفات كا ملاحظه اس صورت مين حضرت ذات تعالى نيست واگر سراد از حضرت ذات تعالى ذات تعالی کے حضور کے منافی نہیں ہے اور اگر حضرت ذات تعالی سے مراد سرتبهٔ احدیت مجرده داشته شود که معرّا است از اسماء احدیت مجردہ کا مرتبہ لیا جائے جو معرا ہے اساء و

حقیقت یادداشت تو تصفیہ باطن اور تزکیہ انفس کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ممکن ہے حضرت خواجه ، بزرگ شاہ نقشبند اولی بخاری قدس سرہ العزیز نے ای صورت يادداشت كواندراج النهابه في البدابيفر مايا هو-

وصفات ونسب و اعتبارات پس حصول يادداشت بعد صفات اور نسبتوں اور اعتبارات سے پس یادداشت کا ازطر جميع سراتب اسمائي وصفاتي ونسبي واعتباري حصول بعد طے کرنے تمام اسائی ، صفاتی، نسبی اور اعتباری متصور شود واين فقير سرجاكه بيان كرده است يادداشت مراتب کے متصور ہوتا ہے سے اور اس فقیر نے جہاں کہیں بیان فرمایا ہے رابمعنى آخر فرود آورده برچند اطلاق حضوردران یادداشت کا آخری معنی لیے ہیں اگرچہ حضور کا اطلاق مرتبه ملايم نيست كمالا يخفي على اربابه چه او از حضور اس مرتبہ میں مناسب نہیں ہے جیا کہ ارباب یادداشت سے مخفی نہیں وغيبت بلنداست اطلاق حضور را ملاحظه صفتر از کیونکہ وہ حضور اور غیبت سے بلند ہے حضور کے اطلاق کو صفات میں سے سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز یا دواشت کے معنی دوم کا ذکر فرمار ہے ہیں جس میں ذاتے حق سجانہ اپنے اساء وصفات اور شیونات واعتبارات سمیت مراد ہے جس کا حصول سالکین طریقت کو مراتب امکانیہ طے کرنے کے بعد نصیب ہوتا ہے اوراس مرتبه میں سالکین کوذات کے علاوہ صفات واعتبارات وغیر ہا کا بھی شہود وحضور ہوتا ہے فلہٰذااس مرتبہ میں تو حیدعیا نی میسرنہیں ہوتی ۔

صفات در كارست آنچه مناسب لفظ حضور ست تفسير کی صفت کا ملاحظہ درکار ہے وہ جو لفظ حضور کے مناسب ہے۔ یادداشت پادداشت بمعنی ثانی است وبرین تقدیر یادداشت را کی تفیر معنی ثانی میں ہے اس لحاظ سے یادداشت کو نهایت گفتن باعتبار شهود وحضور ست که فوق این نہایت کہنا شہود اور حضور کے اعتبار سے ہے کا کیونکہ

کے یہاں یادداشت کا معنی سوم بیان فرمایا گیا ہے ....جس میں عرفائے کاملین کو ججب شیونی اور حجب اعتباراتی کھاڑ کر احدیت مجردہ کے ساتھ وصل عریانی نصیب ہوجا تا ہےاوریہی حقیقت یا دواشت ہے جس سے حضرات نقشبندیہ شاوم کام و بامراد و متازبوتے ہیں۔والحمدالله على ذالك

مرتبه شهود وحضور را گنجایش نیست یا حیرت ست اس مرتبہ سے فوق شہود و حضور کی گنجائش نہیں ہے یا جرت ہے ياجهل يامعرفت نه آن معرفت كه توآن رامعرفت يا جہل يا معرفت هے وہ معرفت نہيں جے تم معرفت دانبي كه آن معرفت تومعرفت افعالي ست وصفاتي و جانتے ہو کیونکہ تیری وہ معرفت افعالی اور صفاتی معرفت ہے اور ايين مقام فوق معرفت اسماء و صفات ست بچنديل مراحل یہ مقام اساء و صفات کی معرفت سے فوق ہے کتنے ہی مرحلے والصلوة والسلام على سيد البشر وعلى آله الاطهر اور درود و سلام ہو سید البشر پر اور آپ کی آل اظہر پر۔

ه یهال حفرت امام ربانی قدس سره العزیز ارشاد فرمار ہے ہیں کہ حقیقت یادداشت کے حصول کے بعدعارف پرجیرت وجہل کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے ۔ حیرت وجہل سے مراد اشیائے کا ئنات سے لاتعلقی اور بے خبری ہے۔ جب کثر ت ذ کراور فرطِ محبت کے غلبے سے عارف اپنے محبوب حقیقی کے مشاہدے میں ڈوب جا تا ہے اور محبوب کے سواسب کچھاس کی نظر سے پوشیدہ ہوجا تا ہے اور مرتبہءا حدیت میں محو ہوکر بچلی اسم هو کا مشاہدہ کرتے ہوئے انکشاف حقیقت پر ہکا ایکارہ جاتا ہے توای حالت کو حیرت وجہل کہاجا تا ہے لیکن یہ حیرت وجہل محمود ہے نہ کہ مذموم ۔ای کو صوفیائے کرام فنائے مطلق ،مرتبہء جمع اورا دراک بسیط بھی کہتے ہیں۔

(البینات شرح مکتوبات مکتوب۲ جلداول)

ای کو حقیقی معرفت کہاجاتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا ارشادگرامی ہے السعست عن درك الا دراك ادراك فسبحان من لم يجعل لله خلق اليه سبيلاً الا بالعجز عن معرفته (كتوب ١٣٣ اوفتر سوم) يعنی اوراك معرفت سے عاجز ہونا ہی اس کی معرفت کا اوراک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت سے عجز کے سواا پنی محرفت کیلئے کوئی رستہ نہیں بنایا۔

## الم منها ۱۳ الله

تمامئ ایس طریق و وصول بنهایت النهایت مربوط اس راه کی تمیم اور نهایت النهایت تک وصول ، مشهور بطے مقامات عشره مشهوره است که اولش توبه است مقامات عشره طرف کے ماتھ مربوط ہے لے کہ ان میں پہلامقام توبہ ہو آخرش رضا مہیچ مقامے درمراتب کمال فوق مقام اور ان کا آخری مقام رضا ہے۔ کوئی مقام مراتب کمال میں مقام رضا متصور نیست حتی که رویت اخروی نیز و رضا متصور نہیں ہے حتی کہ رویت اخروی نیز و رضا سے بالا متصور نہیں ہے حتی کہ رویت اخروی کی حقیقت مقام رضا کما ینبغی در آخرت ظمور خواہد مقام رضا کی حقیقت میا کہ چاہئے آخرت علی طاہر ہو گی مقام رضا کی حقیقت جیا کہ چاہئے آخرت عیں ظاہر ہو گی

## بحمیل سلوک کا انحصار مقامات عشرہ پر ہے

لے زیر نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرما رہے ہیں کہ راہ سلوک کی تکمیل کا انحصار مقامات عشرہ پر ہے۔ ان مقامات میں سے پہلا مقام تو بہ ہے اور سب ہے آخری اور افضل مقام رضا ہے یہاں تک کہ جنت میں دیدار خدا ہے بھی بڑھ کر ہے۔ دیگر مقامات کا حصول آخرت میں نہیں ہوگا کیونکہ ان کا دیدار خدا ہے بھی بڑھ کر ہے۔ دیگر مقامات کا حصول آخرت میں نہیں ہوگا کیونکہ ان کا

www.malindiali.org

یافت و حصول مقامات دیگر در آخرت متصور نیست دیگر مقامات کا حصول آخرت میں متصور نہیں ہے توبه آنجامعنی ندارد و زمد گنجایش ندارد و توکل توبہ وہاں کوئی معنی نہیں رکھتی اور زہد کی گنجائش نہیں، توکل صورت نه بندد و صبر احتمال ندارد آرم شکر سرچند کی کوئی صورت نہیں بنتی ، صبر کا اختال نہیں ہاں شکر اگرچہ در آنجا متحقق ست اما آن شكراز شعب رضاست نه وہاں متحقق ہے لیکن وہ شکر رضا کی شاخوں میں ہے ہے اسر سباین ازرضا اگر پرسند که در کامل مکمل گاه نہ کہ رضا سے جدا کوئی امر اگر دریافت کریں کہ کامل مکمل میں مست که رغبتر دردنیا مفهوم سیگردد و سنافی توکل مجھی ہوتا ہے کہ اس سے دنیا کی طرف کوئی رغبت مفہوم ہوتی ہے اور تو کل چیز سادیده سی شود و بے طاقتی که منافی صبر ست کے منافی کئی چیزیں ویکھی جاتی ہیں اور بے طاقتی جو صبر کے منافی ہے

تعلق عالم شہادت کے ساتھ ہے عالم آخرت کے ساتھ نہیں البتہ مقام شکر جو کہ مقام رضا کا ایک شعبہ ہے وہ اہل جنت کوضرور حاصل ہوگا تا کہمزید انعامات واکرامات وعنایات سے مالا مأل ہوسکیں جیما کہ آیر کر ہمائن شکرتم لازیدنکم سےعیاں ہے۔ (مقامات عشره کی تفصیلات سعادت العباد جلداول منها ١٠ میں ملاحظ فرمائیں)

مشهود مي گردد و كراست كه ضد رضاست يافته سي مشہود ہوتی ہے اور کراہت جو رضا کی ضد ہے پائی جاتی ہے شود وجهِ آن چه باشد؟درجواب گويم كه حصول اين اس کی وجہ کیا ہے تے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ان مقامات مخصوص بقلب وروح ست ونسبت باخص مقامات کا حصول، قلب اور روح کے ساتھ مخصوص ہے اخص خواص خواص ایس مقامات درنفس مطمئنه نیز حصولے سی کی نبیت یہ مقامات نفس مطمئنہ میں بھی حاصل ہو جاتے ہیں

کے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ایک سوال کا جواب مرحت فرمار ہے ہیں کہ بعض اوقات شیخ کامل مکمل (جس نے مقامات عشرہ کی مخصیل اور راہ سلوک کی سلمیل کرلی ہوتی ہے ) سے بھی ان مقامات کے برخلاف عادات قبیحہ اور افعال ناپندیدہ کا اظہار ہوجا تا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان مقامات کا تعلق قالب اورجم انسانی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قلب وروح کے ساتھ ہے البتہ ان مقامات کے حصول سے جسم انسانی میں یائی جانے والی روی عا دات وا فعال کی شدت وصولت ٹوٹ جاتی ہے۔

حضرت يشخ ابوبكرشبلي قدس سرؤالعزيز كالمختضر تعارف آ پ کا اسم گرا می جعفر بن پونس اور کنیت ابو بکر ہے آ پ کا وطن مصرتھا مگر آ پ بغداد میں آ کرمقیم ہو گئے تھے۔ آپ حضرت خیرنساج رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچ کر تا ئب ہوئے اور سیدالطا کفہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست

یابد اما قالب ازین معنی خالی و برے نصیب است ہر لیکن قالب اس معنی سے خالی اور بے نصیب ہے چند از صولت و شدت می ماند شخصر از شبلی اگرچہ تیزی اور شدت ماند پڑ جاتی ہے کسی شخص نے شخ شبلی پرسید که تودعوائے محبت سی کنی وایں فربھئ ے پوچھا کہ آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ فربھی تو تومنافي محبت است شبلي درجواب اوايل شعر خواند مجت کے منافی ہے شخ شبلی نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا

پر بیت ہوئے، آپ زبروست عالم دین اور فقیہ تھے۔ آپ امام دار الهجو احضرت امام ما لک رحمة الله عليه کے مقلد تھے اورمؤ طا امام ما لک آپ کو حفظ تھی۔معاملات طريقت مين آپ كاشارات نهايت الطيف وعده بين - آپ آية كريمه قل للمومنين يغضوا من ابصارهم (اح محبوب صلى الله عليك وسلم) الل ايمان كوفر ماديجة! كماين نگامیں نیجی رکھا کریں کی تغییر میں فرماتے ہیں ابصار السرؤس عن المحارم وابـصـار القلوب عن ماسوى الله ليعنى سركى آئكھوں كوحرام چيزوں مے محفوظ ر کھواور دل کی آئکھوں کو ماسوی اللہ کے خیال ہے بچاؤ۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کسی شخص کے قلب ہے شہوت کا ارادہ نہ نکال دے سرکی آئکھاس کی تباہ کاریوں مے محفوظ نہیں رہ سکتی آپ نے ایک دفعہ عہد کرلیا کہ سوائے حلال کے کچھنہیں کھاؤں گا چنانچہ آپ جنگل میں انجیر کے درخت کے پاس ہے گذرے اور انجیر تو ژکر کھانا جا ہا تو ندا آئی کہ

### احب قلبی و ما دری بدنی میرے قلب نے محبت کی لیکن میرابدن بے خبرر ہا

ولو درئ ما اقام في السمن

اگر اے خبر ہوتی تو فربہ نہ ہوتا

پس سنافئ آن مقامات اگر در قالب کاملے ظہور کند پی ان مقامات کے منافی اگر کی کامل کے قلب میں پھے ظہور کرے ضرر ندارد حصول آن مقامات نسبت بباطن آن بزرگ تو ضرر نہیں ویتا ان مقامات کا حصول اس بزرگ کے باطن کی نبت

شبلی مجھے مت کھاؤ اپنے عہد کا پاس کرو، میں ایک یہودی کی ملکیت ہوں۔ جان لیوا مرض کے دوران اپنے خادم حضرت بکیررحمۃ الله علیہ سے فر مایا کہ مجھے وضوکراؤ۔ خادم دوران وضوء داڑھی مبارک کا خلال کرانا بھول گئے اس وقت آپ کی زبان بند ہوچکی تھی تو آپ نے خادم کا ہاتھ پکڑ کراس کی انگلیوں سے اپنی داڑھی کا خلال فر مایا۔ کسی شخ طریقت کا یہ قول ہے کہ اس شخص کے مراتب کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جس سے خروقت بھی شریعت کا کوئی ادب فوت نہیں ہوا۔

غالبًا ای بناپر آپ کے مرشد ومر لی مقنن قوانین طریقت حضرت سیدنا جنید بغدادی قدس سر و العزیز آپ کوقوم صوفیه کا تاج کہتے تھے۔

آ پ برنماز کے بعد لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص علیکم بالمومنین رؤف رحیم کے بعد صلی الله علیك یا محمد تین بار پڑھا كرتے تھائى وجہ نواب میں حضورا كرم صلى الله عليه وكلم نے آپ

ودرغير كامل نقائص آن مقامات دركليت ظهورسي اور غیر کامل میں ان مقامات کے نقائص کلیت میں ظہور کرتے ہیں كند بباطن وظاهر راغب دنيا ميگردد و منافئ توكل باطن اور ظاہر دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور توکل کے منافی صورت وحقیقت او را شامل می شود وبقلب وقالب بے اس کی صورت اور حقیقت کو شامل ہو جاتی ہے اور قلب اور قالب میں طاقتی واضطرار ظهورسی نماید، وبروح وبدن کراست بے طاقتی اور اضطرار ظاہر ہونے لگتا ہے اور روح اور بدن میں کراہت ظاہر میگردد ہمیں چیز ہاست که حضرت حق ظاہر ہونے لگتی ہے یہی چیزیں ہیں کہ حضرت حق

کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔

آپ پراکشر سکر کا غلبه رہتا تھا آخر عمر میں اس خیال ہے کہ نہ معلوم کب پیغام اجل آجائے لااله الاالله كى بجائے صرف الله كہنے لگے تھے۔

آپ نے 22 ذی الحج ۳۳۴ ھکو ۸۸سال کی عمر میں وصال فر مایا۔ مزار مبارک بغداد میں ہے۔

سبحانه وتعالى قباب اوليائح خودساخته است واكثر سجانہ و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے حجاب بنایا ہے سے اور اکثر مردم را از كمالات اين بزرگواران محروم داشته ودر لوگوں کو ان بزرگواروں کے کمالات سے محروم رکھا ان ابقائر آن چیز با در اولیاء حکمتر است غامض وآن چیزوں کے اولیاء میں باقی رکھے میں کوئی دقیق حکمت ہے اور وہ حق عدم امتیاز حقست از باطل که ازلوازم این دارست كا باطل سے عدم امتياز ہے جو اس دار دنيا كے لوازم سے ہے

## صوفیائے کاملین میں نقائص باقی رکھنے کی حکمتیں

سے یہاں اس امر کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ عامة الناس اور ناقصین میں ان مقامات عشرہ کے برعکس نقائص وعیوب ان کی کلیت ومجموعی حیثیت اور ظاہر و باطن میں سرایت کئے ہوتے ہیں جبکہ صوفیائے کاملین کے بطون مقدسہ ان نقائص سے پاک ہو جاتے ہیں تاہم ان کے اجهام مبارکہ میں ان عیوب ونقائص کے باقی رکھنے میں دو حکمتیں کارفر ماہوتی ہے۔

### حكمت اولى

یہ ہے کہ عامۃ الناس کوان اولیائے کاملین کے کمالات ہے محروم رکھنا ہوتا ہے *جیبا کہ حدیث قدی او*لیائی تحت قبائی لایعرفهم سوائی سے *عیاں ہے* تا کہ حق وباطل میں التباس رہے یوں لوگوں کیلئے اہتلاءو آ ز ماکش کا سلسلہ جاری رہے

که محل ابتلا است وحکمت دیگر درابقائے ایں اشیاء بو آزمائش کا محل ہے اور دوہری عکمت اولیاء میں ان چیزوں دراولیاء اگرچہ بحسب صورت باشد ترقی ایشان کے ابقاء کی اگرچہ صورت کے لحاظ سے ہو ان کی ترقی سبت اگرایی اشیا از اولیاء بالکل مرفوع شود راہ ترقی ہے۔ اگر یہ چیزیں اولیاء بالکل مرفوع ہو جائیں تو ترقی کا مسلمود میگردد ودر رنگ ملك محبوس می مانند۔ راستہ مدود ہو جائے اور فرشتوں کی مانند محبوس ہو جائیں و استم ملاود می مانند محبوس می مانند۔ والسلام علی من اتبع الهدی و التزم متابعة المصطفے علیه اور سلامی ہوائی پر جو ہوایت کی اتباع کرے اور التزام کرے متابعت مصطفے کا

تاہم اہل بھیرت جواسیس القلوب ہونے اور ولی راولی میں شناسد کے مصداق ان صوفیائے کاملین کے بطون میں بھی جھا نک کرد کھے لیتے ہیں جیسا کہ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کا ارشادگرامی ہے کہ'' جب ہمیں خاندان قادریہ کا کشف ہوتا ہے تو حضرت غوث الثقلین قدس سرہُ العزیز کے بعد حضرت شاہ کمال کیتھلی قادری قدس سرہُ العزیز جیسا بزرگ نظر نہیں آتا''۔

### حكمت ثانيه

ان عادات ردیہ کے باقی رکھنے کی یہ ہے کہ جب بھی ان صوفیائے کاملین سے کسی فعل شنیع کا صدور اور خلق فتیج کا ظہور ہوجاتا ہے تو یہ حضرات اس پر سخت نادم و

# وعلى اله الصلوات والتسليمات اتمها واكملها آپ پراورآپ كي آل پراتم اورا كمل صلوات وتسليمات مول

پشیمان ہوتے ہیں، حق تعالی کے حضور توبہ وانا بت کرتے ہیں، آہ وگریہ اور الحاح و زاری کرتے ہیں، آہ وگریہ اور الحاح و زاری کرتے ہیں توبارگاہ قدس جل سلطانہ سے پردہ پوشی وعفو کا مڑدہ پاتے ہیں، یوں ان اہل اللہ کے لئے نوید مغفرت اور بلندی درجات کا سامان ہوتار ہتا ہے۔ اگر عادت قبیحہ کا ان سے بالکل ہی ارتفاع ہوجائے تو ملائکہ کرام کی ما نندان کی راہ ارتفاء مسدود ہوکررہ جائے جیہا کہ آیہ کریمہ و مامنا الا له مقام معلوم سے عیاں ہے۔

## هر منها-۲۲ ه

اللہی چیست اینکہ اولیائے خود را کردی کہ باطن ایشاں اللہی چیست اینکہ اولیائے خود را کردی کہ باطن ایشاں اللی یہ کیا ہے جو تو نے اپنے اولیاء کی بابت کر دیا ہے کہ ان کا باطن خفر کا زلال خضرست ہر کہ قطرہ ازاں چشید حیات ابدی آب حیات ہے گئے لیا اس نے ابدی حیات یافت و ظاہر ایشاں سم قاتل ہر کہ بآن نگریست بموت یا لی اور ان کا ظاہر زہر قائل ہے جس نے اسے دیکھا موت ابدی

## حصول فیض کیلئے اہل اللہ کی نیاز مندی لازم ہے

لے زیر نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اہل اللہ کے ظاہر وباطن کے ورمیان امتیاز کا تذکرہ فرمارہ ہیں کیونکہ اہل اللہ مجوبین کے لئے دریائے نیل کی مانند باعث بلیات ہیں اور محبوبین کے لئے آب حیات کہ ان اہل اللہ کا ظاہر ہم قاتل اور باعث زحمت ہے جبکہ ان کا باطن حیات بخش اور موجب رحمت ہے ۔ ظاہر بین شخص کیلئے اہل اللہ کی دید باعث ہلاکت ہے اور دیدہ بینا کے لئے ان کی زیارت باعث نجات ہے۔ اس کئے عامۃ المسلمین کیلئے بالعموم اور سالکین طریقت کیلئے بالخصوص سے تلقین وتا کیدفرمائی گئی کہ اہل اللہ کا ہمیشہ نیاز مند ہی رہنا چاہئے اور خشہ دلی کے ساتھ ان کے حضور حاضر ہونا چاہئے کیونکہ شکتہ دلی ہی قابل توجہ اور لاکق التفات ہوتی ہے ان کے حضور حاضر ہونا چاہئے کیونکہ شکتہ دلی ہی قابل توجہ اور لاکق التفات ہوتی ہے

جیبا که آیر کریمه امن یحیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء سے عیال

ہے۔ حضرت مولا ناروم مست بادهٔ قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا

دست اشکتہ بر آور در دعا

سوئے اشکتہ برد فضل خدا
شکر کن مر شاکراں را بندہ باش

پیش ایشاں مردہ شو پایندہ باش
خاک شو مردان حق را زیر پا
خاک بر سرکن حمد را ہم چو ما

ابدى گرفتار آمد ايشانندكه باطن ايشان رحمت ست میں گرفتار ہو گیا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کا باطن رحمت ہے <sup>کے</sup> وظاهر شان زحمت باطن بين ايشان ازليشان ست و اور ان کا ظاہر زحمت۔ ان کا باطن دیکھنے والا انہیں سے ہے اور ظاهربين ايشان از بدكيشان بصورت جو نما اند و ان کا ظاہر دیکھنے والا بدکیثوں سے ہے بصورت جو دکھانے بحقيقت كندم بخش بظامراز عوام بشراند وبباطن از والے ہیں بھقیقت گندم عطا فرمانے والے۔ بظاہر عوام بشر ہیں اور باطن میں خواص ملك بصورت برزمين اند و بمعنى برفلك جليس خاص فرشتوں ہے، بظاہر زمین پر ہیں اور حقیقت میں آسان پر۔ ايشان از شقاوت رسته است وانيس ايشان بسعادت ان کا ہم مجلس شقاوت سے بچا ہوا اور ان کا مونس سعادت سے ہمکنار پيوسته اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون ہے یہی لوگ حزب اللہ ہیں خبردار یقیناً حزب اللہ ہی فلاح پانے والا ہے

ی ان سطور میں اہل اللہ کی عظمت اور ان کی صحبت کے بر کات وفوا کہ کا تذکرہ ہور ہا ہے۔دراصل علمائے راسخین اورعرفائے کاملین بظاہر باہمداور بباطن بے ہمدہوتے ہیں۔ان کی بے داغ سیرت اور دل آ ویز شخصیت کی وجہ سے لوگ جوق در جوق ان کی طرف دورونز دیک ہے کھچ چلے آتے ہیں۔ان کے فرمودات عالیہ اورا نفاس قد سیہ

## و صلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وسلم

اورالله تعالیٰ ہمارے آ قامحہ پراور آپ کی آل پر درودوسلَّام نازل فرمائے۔

کی بدولت لوگوں کا تصفیہ باطن اور تزکیفن ہوتا ہے یوں ان کے صحبت یافتہ ،سعادت کونین اور فلاح دارین سے مالا مال ہوتے ہیں اس گروہ کو حزب اللہ کہاجاتا ہے جیسا کہ آیے کریمہ اولئك حزب الله الاان حزب الله هم المفلحون سے عیاں ہے۔

## هنها-۳۳

حضرت حق سبحانه و تعالى اولياء الله را بر نهجے مستور حضرت حق سجانہ و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اس انداز سے مستور ساخته است که ظامر ایشان از کمالات باطن ایشان کر رکھا ہے کہ ان کا ظاہر ان کے باطنی کمالات کی خبر خبر ندارد فکیف ما عدائر ایشان باطن ایشان رانسبتر نہیں رکھتا تو کیے خبر ہو گی ان کے سوا کو ان کے باطن کو ك اس منها ميں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزيز اولياءالله کی پوشيدگی كا سبب بیان فر مار ہے ہیں۔ دراصل حق تعالیٰ نے اہل اللہ کے صفائے باطن کی وجہ سے ان کے بطون کو ان کے لطائف عالم امرکی طہارت ولطافت اور بے چون و بے چگون کے ساتھ رنگین ہونے کی بنا پرصورت بشریت اور اپنی قبائے قدرت میں پوشیدہ رکھا ہے جياكه اوليائي تحت قبائي لايعرفهم سوائي ععيال جتاكمانكي صورت بشریت ان کے باطنی دحققی کمالات کی یردہ پوش ہوجائے اور یہ پردہ پوشی لباس کےجسم انسانی کو چھیانے کی مانند ہے نیز ہرکس وناکس ان کے باطنی کمالات سے آ گاہ نہ ہواور یہ بردہ پوشی اس قدرز اکد ہوتی ہے کہ ان اہل اللہ کے ظاہر کو بھی ان کے باطن کی اطلاع نہیں ہوتی۔ جب اولیائے کاملین کے باطن پران کے ظاہر کو بھی آ گاہی نصيب نہيں ہوتی تو عامة الناس کیے مطلع ہو سکتے ہیں؟۔

که بـمرتبهٔ بیچونی وبیچگونی حاصل گشته است نیز یچونی اور بے چگونی کے مرتبہ سے الی نبیت حاصل ہو گئی ہے کے بے چون ست و باطن ایشاں چوں از عالم امرست نیز کہ وہ بھی بے چون ہے اور ان کا باطن جو عالم امر سے ہے نصیبے از بیچونی دارد و ظاہر که سراسرچون ست حقیقت وہ بھی بے چونی سے حصہ رکھتا ہے اور ظاہر جو سراسر چون ہے اس کی حقیقت آن را چه در یابد بلکه نزدیك ست که از نفس حصول آن کو کیا دریافت کر سکتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ اس نبیت کے نفس حصول کا نسبت انكار نمايد بغاية الجهل وعدم المناسبة وتواند انکار کر دے بوجہ غایت جہالت اور عدم مناسبت کے اور بودکه نفس حصول نسبت را داند اما نداندکه متعلق ہو سکتا ہے کہ نفس حصول نبت کو جانے لیکن یہ نہ جانے کہ اس کا متعلق ع یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفیائے کاملین کے بطون کو بے چونی اور بے چگونی کی جو کیفیت حاصل ہوتی ہےتو ظاہراس کیساتھ عدم مناسبت کی بنا پراس کاانکار بھی کرسکتا ہے کیونکہ بینسبت جملہ نسبتوں سے بالاتر ہے جياكه ان نسبتنا فوق جميع النسب تواضح ببكدفا برتور بادركنار باطن بھی اس نسبت کے آ گے مغلوب ہونے کی وجہ سے بجز وجہل وحیرت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ مزید برال جب صاحب نبیت ہی مغلوب ہے تو دوسرے اس نبیت سے کیونکر آگاه بول؟ ـ والله ورسوله اعلم بالصواب

آن كيست بلكه بسااست كه نفي متعلق حقيقي او كيا ہے بلكہ اكثر اليا ہے كہ اس متعلق حقیقی كی نفی كر دے نمايد وكل ذالك لعلوّ تلك النسبة ودنو الظاهر وباطن خود یہ سب کچھ اس نبت کی بلندی اور ظاہر کی پستی کی وجہ سے ہے اور باطن مغلوب آن نسبت ست و ازدید ودانش رفته است اس نبت سے خود مغلوب ہے اور دید و دانش سے گذرا ہوا ہے چه داند که چه دارد و بکه دارد پس ناچار غیر از عجزاز وہ کیا جانے کہ وہ کیا رکھتا ہے اور کس کے ساتھ رکھتا ہے کیس لامحالہ معرفت بمعرفت راه نباشد لهذا صديق اكبر رضى معرفت سے عجز کے سوا معرفت کی طرف رستہ نہیں ای لئے صدیق اکبر الله تعالى عنه فرسود " العجز عن درك الادراك ادراك رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادراک کے درک سے عجز ہی ادراک ہے۔ نفس ادراك عبارت ازنسبت خاصه است كه عجزاز نفس ادراک نبت خاصہ ہے عبارت ہے کہ جس کے ادراک ادراك آن لازم ست لان صاحب الادراك مغلوب لايعلم سے عجز لازم ہے کیونکہ صاحب ادراک مغلوب ہے جواینے ادراک کونہیں جانتا ادراكه وغيره لايعلم حاله كما مر

تو دوس بو کاس کے حال سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں جیسا کہ بیان ہو چکا۔

## المنها-٣٣

شخصے بود درلباس صوفیان کہ ببدعت اعتقادی مبتلا ایک شخص صوفیہ کے لباس میں بدعت اعتقادی میں بہتلا بود این فقیر درحق او تردد داشت اتفاقاً سی بینم کہ انبیاء تھا بیہ فقیر اس کے متعلق ترود رکھتا تھا اتفاقا دیکھتا ہوں کہ انبیاء

اس منها میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز بدعت اعتقادی کے مضرات و نقصانات کا تذکرہ فرمار ہے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بدعت کے متعلق قدر ہے تفصیلات بیان کردی جا کیں تا کہ فہم منہا میں سہولت رہے اور بدعت کے متعلق حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کاموقف بھی واضح ہوجائے۔ و باللّٰہ التو فیق

#### بدعت

لغت میں بدعت اس چیز کو کہا جا تا ہے جو بغیر کسی سابق مثال کے بنائی جائے مذہب میں نئی رسم کو بھی بدعت کہتے ہیں (المنجد) فاصل اجل حضرت شیخ شریف جرجانی نقشبندی علائی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف کرتے ہوئے رقمطر از ہیں:

هى الامر المحدث الذى لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى لين بدعت اسنى چيز كوكهاجا تا ہے جس پرنه صحابه كرام وتا بعين عظام (رضى الله عنهم) كا تعامل مواور نه بى اس پر دليل شرعى قائم

vaww*anabiahah.org* 

صلوات الله تعالى وتسليماته عليهم باجمعهم جمع اند ان سب پر اللہ تعالیٰ کے صلوات و تبلیمات ہوں جمع ہیں ومه بزبان واحد مي فرمايند درحق آن شخص كه "ليس اور تمام بیک زبان ہو کر اس شخص کے حق میں فرما رہے ہیں کہ وہ

مور (كتاب العريفات)

حضرت حافظ ابن رجب حنبلی رحمة الله علیه بدعت کی تعریف کرتے ہوئے ارقام پذیرییں: والمراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه لینی بدعت سے مراد وہ نئی اشیاء ہیں جن کی شریعت مطہرہ میں کوئی اصل نہ ہو جو ان پردلالت کرے۔ (جامع العلوم والحکم ۱۲۷/۲)

فدكوره مفہوم درج ذيل ارشاد نبوى على صاحبها الصلوات والتسليمات سے ثابت ے من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فهورد تعیٰ جس تحف نے مارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جودین سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ (مشکوۃ ۲۷)

اس مديث ياك بين برئ چيز من نهين فرمايا بلك 'ماليس منه' ك قيدلگا کرواضح کردیا کہ جو چیز دین ہے نہ ہو بلکہ خلاف دین ہووہ مردود ہے۔

ای ارشادگرامی کے پیش نظرامام ہمام حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کا ایک قول منقول ہے المحدثات ضربان مااحدث مخالفاً كتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذه بدعة ضلا لة ومااحدث من الخير لايخالف شيئاً من ذالك فهذه محدثة غير مذ مومة لعني وه نامور (ني باتير) جوقرآن ياست یااثریا جماع کےمخالف ہوں ، بدعت ضلالت ہیں اور جوامور خیر کتاب وسنت کےمخالف نه مول بدعت ضلالت نهیس بلکه محد ثات محموده (ایتھے امور ) ہیں۔ (فخ الباری ۲۰۱۱)

منا"درین اثنا بخاطر رسید که از شخص دیگر که فقیر در ہم میں سے نہیں ہے اس اثناء میں دل میں ایک دوسر مے خص کا خیال آیا کہ فقیراس حق اومتردد بود استفسار نمايد درماده اوفرسودند" كان کے متعلق بھی متر دوتھا دریافت کرلوں اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ہم میں سے

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے محد ثات مذمومہ اور بدعات صلالہ سے اجتناب کرنے اور سنت پرکار بند رہنے کی تلقین فرمائی ہے جبیا کہ ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات والتسليمات ہے

فانه من يعيش منكم بعدي فسيري اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فانكل محدثة بدعة وكل ب دعة ضلالة ليني تم ميں سے جومير بي بعد زنده رباوه امت ميں بهت اختلاف و کھے گالہذاتم پرمیری سنت اورمیرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ نالازم ہے،اس کوتھاہے رہواور دانتوں میں بختی ہے دبائے رکھواورا پنے آپ کو بدعتوں (نوپیدامور) ہے بچائے رکھو کیونکہ دین میں نئی پیداشدہ با تیں بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (ايوداؤد ٢٤٩/٢)

حضرت امام ربانى اورامور بدعت

حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی علیه الرحمه بدعت کی تقشیم کو پیندنہیں فر ماتے اور کسی بدعت کے حسنہ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔

آپ ''کل بدعة ضلالة ''(ابوداؤد) کی تخصیص مناسب نہیں جانے ۔آپ

#### منا" نعوذ بالله سبحانه من سوء الاعتقاد ومن طعن انبيائه الامجاد

### ہے ہم اللہ سجانہ کی پناہ مانگتے ہیں بر لے اعتقاداوراس کے بزرگ انبیاء پر طعن ہے۔

كنزويك "كل محدثة بدعة "(ابوداؤد)عام مخصوص البعض قراريا تا ہےاى لية پاحسداث فسى السدين (خلاف كتاب وسنت) كوبدعت فرماتي بين اور ہر بدعت کو گمراہی کا سرچشمہ خیال کرتے ہیں۔

🥏 .....حضرت خواجه مفتی عبدالرحمٰن کا بلی رحمته الله علیه کوایک مکتوب میں تحریر فر ماتے ہیں "گفته اندكه بدعت بردونوع است حسنه وسيئه

"اين فقير درسيچ بدعت ازين بدعتهاحسن ونورا نيت مشاهده نمي كندوجز ظلمت وكدورت احساس نمي نمايد .... سيدالبشرمي فرسايد عليه وعلى اله الصلوت والتسليمات من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد "چيز يكه سردود باشد حسن از كجا پيداكند" (وفرّاول كموّب١٨١)

ترجمہ: کہتے ہیں کہ بدعت کی دوتشمیں ہیں حسنه اور سیئے بیفقیران بدعات میں ہے کسی بدعت میں بھی حسن ونورانیت نہیں دیکھتا اور بجز ظلمت وکدورت کے ان میں کچھمحسوں نہیں کرتا۔سیدالبشر صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو ہمارے دین میں ایسی نئی بات نکا لے جودین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس جو چیز مردود ہو گئ اس میں حسن کیسا؟۔ آ پ علیه الرحمه ایک اور مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں:

نورسنت سنيّه راعلي صاحبها الصلوة والسلام والتحية ظلمات بدعتهامستور ساخته اندو رونق ملت مصطفويه را على مصدرها الصلوة والسلام والتحية كدورات امور سحدثه ضائع گردانیده عجب ترآنکه جمعے آن محدثات را امورِ مستحسنه میدانند وآن بدعتها راحسنات می انگارند وتکمیل دین وتتمیم ملت ازان حسنات می جویند و دراتیان آن امور ترغیبات می نمایند هداهم الله سبحانه سواء الصراط مگر نمی دانند که دین پیش ازین محدثات کامل شده بود و نعمت تمام گشته و رضاء حضرت حق سبحانه و تعالی بحصول پیوسته کماقال الله تعالی الیوم اکملت لکم دینکم .....(الخ) پس کمال دین ازین محدثات جستن فی الحقیقت انکار نمودن است بمقتضائر این کریمه . (وفتراول کتوب ۲۲۰)

ترجمہ رسول الد صلفویہ علی مصدر صاالصلوٰ قوالسلام والتحیہ کی رونق کوان نوا بجاد باتوں کی ہوارت مصطفویہ علی مصدر صاالصلوٰ قوالسلام والتحیہ کی رونق کوان نوا بجاد باتوں کی کدورتوں نے برباد کر دیا ہے۔ کتے تعجب کی بات ہے کہ ایک جماعت ان بدعات کو مستحن جانتی ہے اوران کونیکیاں جمجھتی ہے اوران کے ذریعے سے دین وملت کی جمیل کرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کوسید ہے راستے کی ہدایت دے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ دین ان بدعات سے پہلے کامل وکمل ہو چکا ہے اوراللہ کی نعمیں پوری ہو چک جان اوراسکی رضاان کے حصول کیسا تھ ملی ہوئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''آئ جیس اوراسکی رضاان کے حصول کیسا تھ ملی ہوئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''آئ میں نے تمہارے دین کو مکمل کردیا اورتم پر اپنی نعمت پوری کردی اورتمہارے لیے دین اسلام کو پیند کرلیا''۔ پس دین کا کمال ان بدعات میں سمجھنا در حقیقت اس آئید کر بہہ اسلام کو پیند کرلیا''۔ پس دین کا کمال ان بدعات میں سمجھنا در حقیقت اس آئید کر بہہ کے مضمون سے انکار کرنا ہے۔

گذشتگان دربدعت حسنے دیدہ باشند که بعض افراد

ای طرح ایک جگہ یوں فرماتے ہیں کہ

آنرا مستحسن داشته اندامًا اين فقير درين مسئله بايشان سوافقت ندارد وسميج فرد بدعت راحسنه نميداند و جز ظلمت وكدورت دران احساس نمي نمايد قال عليه وعلى اله الصلوة والسلام" كل بدعة ضلالة" وسى يابدك درين غربت وضعف اسلام سلامتي منوط باتيان سنت ست وخرابي مربوط بتحصیل بدعت بربدعت که باشد بدعت را در رنگ کلند میداند که سدم بنیاد اسلام سی نماید وسنت را در رنگ کو کب درخشان سی یابد که درشب دیجور ضلالت مدایت سي فرمايد علمائح وقت راحق سبحانه وتعالٰي توفيق دہاد كه بحسن سيج بدعت لب نكشايند وباتيان سيج بدعت فتوي ندسند اگرچه آن بدعت درنظر شان در رنگ فلق صبح روشن درآييد چه تسويلات شيطان رادرماورائر سنت سلطان عظيم ست- (دفتر دوم کمتوب۲۲)

ترجمہ: بعض اگلے لوگوں نے بدعات میں کوئی حسن دیکھا ہوگا کہ اس کے بعض افراد
کوانہوں نے مستحن قرار دیا۔ یہ فقیران سے اس مسئلہ میں اتفاق نہیں رکھتاا ورکسی
فرد بدعت کو' حسنہ ''نہیں سمجھتاا ورسوائے ظلمت و کدورت کے ان میں پچھ محسوس
نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بدعت گراہی ہے فقیر کے نزد یک
اسلام کی اس غربت کے زمانے میں سلامتی ،سنت سے اور خرابی ، بدعت سے وابستہ
ہے ۔خواہ کوئی بدعت ہو، وہ بدعت اس فقیر کو کدال کی صورت میں نظر آتی ہے جو
اسلام کی بنیاد کوڈھار ہی ہے اور سنت ایک درختاں ستارے کے رنگ میں دکھائی دیت
ہے جو گراہی کی شب تاریک میں رہنمائی کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ علماء وقت کوتو فیق دے

کہ کسی بدعت کے حسنہ ہونے کے متعلق زبان نہ کھولیں ادر کسی بدعت کے کرنے کا فتوى نه دين اگرچه وه بدعت ان كى نظر مين' فهلىق صبح '' كى طرح روش ہو كيونكه شیطانی مکر کو ماورائے سنت (بدعت) میں بڑا تسلط ہے۔

سطور بالاے بیام بخو بی واضح ہو چکا ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزيز بدعت کی تقسیم کو قبول نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ جو ہے ہی بدعت ، اس میں حسن کیبا.....؟،لاندا آپ بدعت کی شم اول (بدعت حسنه ) پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے بلکہ اے سنت ہی قرار دیتے ہیں اور بدعت کا اطلاق صرف دوسری قتم (بدعت سینہ ) یری کرتے ہیں اور ہر بدعت کو 'کل بدعة ضلا لة '' کے تحت رکھتے ہیں۔

## میم بدعت سے انکار کی توجیہات

آ بے کے اس موعقف پر جن لوگوں نے اعتر اض وا نکار کیا ہے وہ لوگ حضرت ا مام ربانی قدس سر ہُ العزیز کے مرتبہ وعلوشان ہے بےخبر ہیں ۔اگر دیانت داری ہے اس مسئلے برغور کیا جائے تو مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں

ا..... حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز سنت کی ترویج اور بدعت کے خاتمے پر مامور تھے۔ یہ دور بدعات کے سلاب کا دورتھا۔ آپ بدعت سے بخت متنفر تھے۔ فقہاء نے بدعات کی تقسیم کر کے بعض بدعتوں کو جائز' مستحب' واجب و غیبر ها قرار دیااورعکمی موشگافیوں کی طرف مائل ہو گئے جبکہ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز فکری اورعکمی انقلاب لانے اور دین اسلام کی تجدید تغمیر میں مصروف تھے۔ آپ کی نظر آئندہ ہزار سال کی طرف لگی ہوئی تھی اور ملت اسلامیہ کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی فکر میں تھے۔ ۲ ..... ۲ پ مشاہدہ ویقین کی آخری منزل پر فائز تھے ۔ آپ کاعلم، لدنی اور حضوری تھا۔آپ مقام فقاہت نہیں بلکہ مقام امامت وولایت ہے اس تقسیم کی نفی فر مار ہے

تھے۔آپ سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ جس قول وفعل کوحضورصلی الله علیه وسلم ہے کوئی نسبت نہ ہوتی اس میں آپ کوکوئی حسن و جمال نظر نہ آتا۔عشق ومحبت کی دنیا میں نسبت اور را بطے کو جواہمیت حاصل ہے وہ اہل دل سے يوشيده نبيل \_

س .....جن علمائے امت نے بدعت کی تقسیم فرمائی ہود ' کیل بدعة ضلالة ''میں لفظ بدعة كو عام مخصوص البعض قراردية بين اورحفرت امام رباني "كل محدثة بدعة "ميل لفظ" محدثة" كوعام مخصوص البعض قراردية بي اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر'' محدثہ '' کی شخصیص کر دی جائے تو بدعت کی تقسیم کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی ۔

ہے..... حضرت امام ربانی رحمة الله عليه اس امت کے مجد داعظم میں -آپ کا بدعت حسنه کی مطلق نفی فر ماناسیدالباب کے قبیل ہے ہے تا کہ عوام بدعت حسنہ کا سہارا لے کر بدعت ضلاله میں نہ پھنس جائیں لہذا آپ نے تجدیدی حکمتوں کے پیش نظریبی مناسب جانا کہسرے ہے بدعت کا درواز ہ ہی بند کر دیا جائے۔

۵ ..... بدعت حسنه اوربدعت ضلاله مین فرق کرناعلائے محققین کی ذمدواری ہے۔آپ نے احتیاطی تدبیر کے طور پر بدعت کی تقسیم' تفریق اور تعیین کاحق عوام کے سپر دنہیں فر مایا تا کہاس کی آ ڑ میں اہل ہوں' دین میں فتنہ وفساد کا درواز ہ نہ کھول دیں جیبا کہ علماء سوء نے اس تقسیم سے ناجائز فائدہ اٹھایا 'جن کے بارنے میں آپ نے يول نشاند ہي فرمائي۔

"اكثرعـلماء اين وقت رواج دمند سائح بدعت اندومحو كنندهائح سنت مردم راببد عت دلالت سي نمايند " ( دفتر دوم مکتوب ۵)

ترجمہ: لعنی اس زمانہ کے اکثر علماءخود ہی بدعت کے رواج دینے والے اورسنت کے مثانے والے ہیں ..... میا علائے دین، آ دمیوں کو بدعت کی طرف راہمائی کرتے ہیں اور بدعت کوشرعاً جائز بلکہ ستحن قرار دے کرفتو کی دیتے ہیں۔

٣ ..... آپ مجتهد ہيں حضور اكرم صلى الله عليه وسلم نے آپ كومند اجتها د كى بثارت دیے ہوئے ارشاوفر مایا'' تھ از مسجتہدان علم کلاسی''(وفتراول مکتوب ٢٧٦) اورآپ كايقول اجتهاد كے قبيل سے ہے جيسا كرآپ نے تشهد ميں دفع سبابه کا انکار فر مایا ہے ۔جس کی تو جیہہ کرتے ہوئے حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا:

''حضور مجد درضی الله عنه کاترک رفع سبابه بناء براجتها دے' (کلمات طیبات فاری ۲۹) ے..... آ پ کے نز دیک سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه کے اس قول''نعمت البدعة بدعت کی تقسیم اوراس جیسی و گیرمصطلحات کا نام ونشان تک نه تھا۔ نیز خلیفه دوم کاعمل ازروئے حدیث سنت ہے نہ کہ بدعت حسنہ،لہذا حدیث کےان الفاظ کو بدعت کی تقسیم رمحمول كرنا تكلف عے خالى نہيں۔ (فافهم)

٨..... حفرت امام ربانی نے میر محب الله کی طرف ایک مکتوب میں لکھا کہ

بدعت دوحال سے خالی نہیں ہے یاوہ سنت کی رافع ہوگی یا رفع سنت سے ساکت ہوگی۔ساکت ہونے کیصورت میں وہ بسالیضسر و دسنت پرزائد ہوگی جو در حقیقت اس کومنسوخ کرنے والی ہے کیونکہ نص پرزیا دتی نص کی ناسخ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ بدعت خواہ کسی تھم کی ہوسنت کی رافع اوراس کی نقیض ہوتی ہے۔ نہ آسمیس خیر ہے نہ حسن۔ ہائے افسوس انہوں نے بدعت کے حسنہ ہونے کا کس طرح حکم دے دیا؟۔ ( مكتوبات ثريفه ومبداء ومعاد )

### بدعت حسنه ....رافع سنت ہے

 قیوم زمانی حضرت امام ربانی رحمته الله علیه نے خواجہ عبدالرحمٰن کا بلی کی طرف ایک مکتوبتح رفر مایا جس کاار دوتر جمه پیش خدمت ہے:

'' جاننا جاہے کہ بعض برعتیں جن کوعلاء ومشائخ نے حسن سمجھاہے جب ان کو اچھی طرح ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنت کور فع کرنے والی ہیں مثلاً میت کے گفن دینے میں عمامہ کو بدعت حسفہ کہتے ہیں حالا نکہ یہی بدعت ٔ رافع سنت ہے کیونکہ عددمسنون (تین کیروں) پرزیادتی تنخ ہے اور لنخ عین رفع ہے اورا یہے ہی مشاگخ نے شملہ ء دستار کو بائیں طرف جھوڑ ناپیند کیا ہے ٔ حالا نکہ شملہ کا دونوں کندھوں کے درمیان حچوڑ ناسنت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بدعت ٔ رافع سنت ہے اورا یہے ہی وہ امر جوعلماء نے نماز کی نیت میں مستحن جانا ہے کہ باوجود دل کے ارادہ کے زبان ہے بھی نیت کرنی چاہیے حالانکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی صحیح یاضعیف روایت سے بیا مرثابت نہیں ہوتااور نہ ہی صحابہ کرام وتابعین عظام ہے کہانہوں نے زبان سے نیت کی ہوبلکہ جب ا قامت کہتے تھے تو فقط تکبیرتح یمہ ہی فرماتے تھے۔ پس زبان سے نیت کرنا بدعت ہےاورعلاء نے اس بدعت کو حسنہ کہا ہےاور پیفقیر جانتا ہے کہ رفع سنت تواپی جگہ رہا ہی بدعت فرض کو بھی رفع کرتی ہے کیونکہ اس تجویز میں اکثر لوگ زبانی نیت پرہی کفایت کرتے ہیں اوردل کی غفلت کا کچھ خوف نہیں کرتے۔ پس اس ضمن میں نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض جو کہ نیت قلبی ہے متروک ہو جاتا ہے اور نماز کے فاسد ہونے تک پہنچا دیتا ہے۔ (دفتر اول مکتوب ۱۸۲)

•ا.....آپ کے نز دیک جوکام ،مقصو دشرع کے مطابق ہوا ورصد راول میں اس کی کوئی مثال یا اصل ثابت ہوتو اس کو بدعت حسنہ کی بجائے سنت کہا جائے گا جیسا کہ حدیث

يس ب

"من سنّ في الاسلام سنة حسنة فله اجرها".....(الخ) (مكلوة ٣٣) لبذاحديث سے ثابت شدة تقيم سنت ميں لفظ سنت حسنه كا اطلاق بدعت صنہ کے اطلاق سے بدر جھااو لئی معلوم ہوتا ہے۔ (فتدبر) ﴿ ....جيبا كەقطىب شام امام عبدالغنى نابلسى رحمتەاللەعلىيە لكھتے ہيں:

"ان البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمّٰي سنة" ترجمہ: جوبدعت حسنہ مقصود شرع کے مطابق ہواس کو بھی سنت ہی کہا جائے گا۔

اس مفہوم کے پیش نظر حضرت امام ربانی اور بعض علماء کے درمیان لفظ بدعت کے بارے میں اختلا ف محض لفظی ہے کہ شم اول پر بدعت کا اطلاق کرنا چاہیے یانہیں؟ 😸 .....اس لفظی نزاع کی وضاحت کے لیے حضرت شاہ محد مظہر رحمتہ اللہ علیہ بن حضرت شاہ احد سعید دہلوی رحمتہ اللہ علیہ مقامات سعیدیہ ۲۵ ایرتح ریفر ماتے ہیں:

"ميي فرمودند كه بدعت حسنه نزد امام رباني قدس سره داخيل سنت است اطلاق بدعت برآن نمي فرسايند بموجب **كل بدعة ضلالة** وننزاع درسيان ايشان وعلماء كه بوجود حسن دربدعت قائل اند لفظى است"

ترجمہ: حضرت شاہ احد سعید دہلوی فر مایا کرتے تھے کہ بدعت حسنہ حضرت امام ربانی رحمته الله عليه كزويك داخل سنت ب\_حضرت مجد دعليه الرحمه كل بدعة ضلالة کے مطابق اس پر بدعت کا لفظ نہیں بولتے اور آپ کے اوران علاء کے درمیان جو بدعت حسنہ کے قائل ہیں صرف لفظی نزاع ہے۔

😸 .....ای طرح معرّب مکتوبات حضرت علا مەمجمد مراد مکی رحمة الله علیه کے ایک مفصل مضمون کا باحوالہ اردوتر جمہ پیش کیا جاتا ہے جو قارئین کے لیے بے حدمفید ثابت ہوگا۔ معرّب مکتوبات امام ربانی (محمد مراد کمی عفی عنه ) کہتاہے کہ حضرت امام ربانی

قدس سرہ العزیزنے اپنے مکتوبات میں بہت سے مقامات پر بدعت کے متعلق بہت سخت رویہ اختیار فرمایا ہے اور آپ اسکے حقد اربھی تھے ۔ کیونکہ اگر آپ بدعت کے معاملہ میں شدت نه فرماتے توسارا مندوستان اور ماوراء النبر كا علاقه بدعت ك اندهیروں میں ڈوب جاتا۔ بدعت کے بارے میں آپ کا بیروبیدوسرے علاء اسلاف کاس قول کے خلاف نہیں کہ بدعت دوقتم پر ہے' حسنہ اور سینہ' کیونکہ حسنہ ان کی مراد ہرایی چیز ہے جس کے لیےصدراول میں اصل موجود ہواگر چہ اشارۃ بی ہوجیسے مساجد کے منارے بنانا' مدارس اسلامیہ قائم کرنا' مسافر خانے تعمیر کرنا' کتابوں کی تدوین اور دلائل کی ترتیب اور ای طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں اور بدعت سینہ وہ ہے کہ صدراول میں اسکی کوئی اصل اور بنیاد نہ ہو۔حضرت امام ربانی علیہ الرحمہ بدعت کی قتم اول پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے کیونکہ اس کی اصل صدر اول میں موجود ہوتی بالندااياتخص مُبتدع اورمُحدث بهي نبيل كبلائ كابلكة بدعت كااطلاق صرف دوسری قتم رہی کرتے ہیں ای کامر تکب،ی مبتدع اور محدث کہلانے کا سزاوار ہےاوراس بناء پر بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا'' کے اب دعة ضلالة" (ابوداؤر)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت حسنہ اور سینے کے مسکلہ میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ اور دوسر ہے علماء کرام کے درمیان محض نزاع لفظی ہے کوشم اول پر بدعت کا اطلاق كرنا حاہيے يانہيں \_الغرض علاء جے بدعت حسنہ كہتے ہيں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز کے زدیک وہ سنت میں داخل ہے۔

( حاشيه كمتوبات شريف وفتر اول كمتوب ١٨١ ازمولانا نوراحد مرحوم امرتسري مطبوعه رؤف اكيدى لا مور ) ⊗ .....حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی علیہ الرحمہ سنن ابن ماجہ کے حاشیہ انسجے ا الحاجه مين صديث من احدث في امرناهذا" (الغ) كتحت يول فرمات بين

ولهذا قال الشيخ المجدد (رضي الله عنه) ان العلوم التي وسائل لامرالدين كالصرف والنحو داخلة في السنة ولايطلق عليهم اسم البدعة فان البدعة عنده (رضى الله عنه) ليس فيها حسن ـ ترجمہ: ای بناء پرحضرت شخ مجد درضی الله عنہ نے فرمایا ہے کہ ایسے علوم جوحصول وین کے ذرائع اور وسائل ہیں جیسے علم صرف ونحو، وہ سنت میں داخل ہیں اور حضرت شیخ مجد د ان پر بدعت کا اطلاق نہیں کرتے کیونکہ آپ کے نز دیک بدعت میں بالکل کوئی حسن

مٰدکورہ بالا بحث و تحقیق ہے میرامر روز روشن کی طرح ظاہر ہوگیا ہے کہ مسئلہ بدعت میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اور دوسرے علماء اہلسنت کے درمیان ہرگز کوئی بنیادی وحقیقی اختلاف نہیں بلکہ صرف لفظی نزاع ہے۔مفہوم ومرادسب کے نز دیک ایک ہی ہے صرف انداز بیان اوراطلاق الفاظ میں فرق ہے۔

(مزيدمعلومات كيليح ملاحظه بوالبينات شرح مكتوبات مكتوب ١٣١ جلد ثالث)

عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے بدعت کی اقسام دراصل عقیدہ وعمل کے اعتبارے بدعت کی دو تسمیں ہیں بدعت اعتقادی اور بدعت عملی

بدعت اعتقادي

عقائد اسلامیہ میں کسی برے اور کفریہ وشرکیہ عقیدے کا اضافہ کردینا بدعت اعتقادی کہلاتا ہے،اہےنفاق اعتقادی بھی کہتے ہیں۔

وین اسلام میں کئے عمل کا اضافہ کردینا جودین اسلام میں سے نہ ہواوراس سے

سنت وشریعت کی مخالفت لازم آتی ہو، بدعت عملی کہلاتا ہے،اسے نفاق عملی بھی کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص مسلمان تو ہو مگر اس کے اعمال یہود وہنود ، نصاریٰ و کفار جیسے ہوں۔ حدیث مبارک من تشب بقوم فہو منہم میں اس تم کی بدعت کے عاملین کو دعید سنائی گئی ہے۔ یا در ہے کہ بدعت عملی کا مرتکب دائر ہ اسلام سے خارج تونہیں ہوتاالبتہ گناہ گارضرور ہوتا ہے۔

⊙ ..... یا در ہے کہ اہلسنت و جماعت (جومسلمانوں کی سب سے بڑی وحدت اور واضح ا کثریت ہے اور یہی ناجی گروہ و جماعت ہے ) ہرفتم کی بدعت اعتقادی وبدعت عملی ہے محفوظ و مامون ہے البتہ ان میں ہے اگر کو کی شخص بدعت عملی کا مرتکب ہوتو ہیاس کی اپی غلطی اورغیر ذمہ داری ہے جس کا عقائد واعمال اہلسنت سے کوئی تعلق نہیں۔اسے چاہئے کہ اس قتم کی بدعت کے ارتکاب سے اجتناب کرے اور مغفرت کا طلب گار رہے، اللہ تعالی اوراس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی اور غدار نہ ہے بلکہ وفادار بن کے رہے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہوجائے گی جیا کہ انا عندظن عبدی بی سے عیال ہے۔

⊙ ..... پیامربھی متحضرر ہے کہ اہلسنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ( ویابنہ وغیرمقلدین وغیر ما)وہ سب بدعت اعتقادی میں مبتلا ہیں اورسب سے بڑا بدعتی فرقہ رافضیہ ہے جے حدیث میں اضل اور انجبث فر مایا گیا جبیا کہ روایت میں ہے:

عمن عملي قسال تنفرقت اليهود عملي احدي وسبعين فرقة والنصاري على ثنتين وسبعين فرقة وانتم على ثلاث و سبعين فرقة و ان من اضلها و اخبثها من يتشيع او الشيعة (كزالعمال ٣٧٤/١)

واضح رہے کہ جو تخص ( سے باشد ) اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابه کرام اوراہلبیت عظام ( رضی اللّه عنهم اجمعین ) کی شان میں گسّاخی و بے اد بی کا ارتکاب کرتا ہے اور واضح وصرت کو ہین کا مرتکب ہوتا ہے خواہ ارادی طور پر یاغیرارادی طور پرخواہ وہ اس کی تاویل کر سے یانہ کر ہے وہ دائر ہ اسلام سے خارج اور کا فر ہے۔ علمائے کرام نے فرقہ رافضیہ کی دوقتمیں بیان فر مائی ہیں ا۔۔۔۔۔ تیمرائی شیعہ سے سا۔۔۔۔۔۔ تفضیلی شیعہ

تفضيلى شيعه

وہ لوگ ہیں جومولائے کا ئنات حضرت سیدناعلی المرتفنی (رضی اللہ عنہ ) کو خلفائے ثلاثة رضی اللہ عنہم پرفضیلت دیتے ہیں اس قتم کے لوگ دائر ہ اسلام سے خارج تونہیں البتہ گمراہ ضرور ہیں۔

## تبرائی شیعه

وہ لوگ ہیں جو ماسوائے چند صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے دیگر صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کے دیگر صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم الجمعین) کو مسلمان نہیں سمجھتے بالحضوص خلفائے ثلاثہ (حضرات البومنین میں سے خصوصاً رضی اللہ عنہم) کی بارگاہ میں تو ہین کرتے ہیں اور امہات المومنین میں سے خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گتاخی کرتے ہیں۔ان کے متعلق علاء کا فتو کی ہے ہے کہ وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔

جييا كەحفزت امام ربانى قدى سرۇ العزيز رقمطراز بين:

یقین جانبے کہ بدعتی کی صحبت کا فساد، کا فرکی صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہے اور تمام بدعتی فرقوں میں سب سے براوہ فرقہ ہے جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ان کو کفار کوان (اصحاب کفار کے نام سے موسوم فرما تا ہے لیہ عنیہ ظ بھے السکف رتا کہ کفار کوان (اصحاب رسول رضی اللہ عنہم ) کے سبب سے غصہ میں ڈالے۔( کمتوبات امام دبانی کمتوب ۵ دفتر اول)

www.makiahah.org

برعتی کی صحبت کا فساد کافر کی صحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہے ای لئے سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے ادب واحتر ام کوا تنابرا گناہ قرار دیا ہے کہ بدعتی کا احترام کرنے والا گویا دین اسلام کو ہربا داور ویران کرنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ (مشکوۃ اس

نيز ارشادفر مايا:

اياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم (صحممممممممما/١٠) يعني ان (بدعتی فرقوں) ہے دورر ہواورانہیں اینے ہے دورر کھوکہیں وہتہہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

نیز قر آن حکیم میں اس کی واضح ممانعت موجود ہے:

فلا تقعد بعدالذكري مع القوم الظالمين (الانعام ٦٨) يعني نه يميمويا و آنے پرظالموں کے پاس۔

مفسرین فرماتے ہیں کہاس آیت کے تھم میں ظالموں سے مراد کفار، بدعتی اور فاسق وغیرهم ہیں ۔ان میں سے کسی کے پاس بیٹھنے ،صحبت اختیار کرنے اورمیل جول رکھنے کی اجازت نہیں بلکہ حدیث میں یہاں تک تصریح موجود ہے کہ

ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا تجالسوهم ولا تناكحوهم و اذا مرضوا فيلا تعودوهم واذا ماتوا فلا تشهدوهم ولا تصلّوا عليهم ولا تصلّوامعهم ليخي ان كساته كهانا ندكها واوران كساته ياني نه پو اوران کے پاس نہ میٹھو،ان سے نکاح ورشتہ نہ کرو، وہ بیار ہوجا کیں تو عیادت نہ کرواور جب وہ مرجائیں توان کے جنازے پرنہ جاؤاور ندان پرنماز جنازہ پڑھواور نہان کے ساتھ نمازیڑھو۔

ایک روایت میں یوں ہے:

لا تسبوا اصحابي فانه يحيى في آخرالزمان قوم يسبون اصحابي فان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم ولا توارثوهم ولاتسلموا عليهم ولا تصلوا عليهم (كزالعمال ١٩٣١)

دوسری روایت میں ہے:

فلا تؤاكلوهم ولاتشاربوهم ولا تجالسوهم ولاتصلواعليهم ولاتصلوامعهم (كزالعمال١١١/٥٣٠)

صحابه كرام اورفرقه رافضيه

حضرت امام ربانی قدس سرہ ُ العزیز فرماتے ہیں کہتمام برعتی فرقوں میں سے سب سے برا فرقہ وہ ہے جوسرور عالم صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی الله عنهم کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور وہ فرقہ زرافضیہ ہے۔

اہل سنت اور شیعہ کے اختلاف کا آغاز عہد صحابہ کرام ہے ہو گیاتھا۔اس فرقہ نے اہل سنت سے علیحدہ تشخص قائم کر لیا اور رفتہ اپنے اعمال وعقا کدخود وضع کر لیے جس کے نتیج میں جمہوراہل اسلام ہے الگ ہوگئے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ کے دورتجدید میں بیفرقد ہندوستان میں کافی پھیل چکا تھا آپ نے اس کے خلاف بھر پور جہاد فر مایا اور ہندوستان میں اس فرقد کا زور تو ڑ کے رکھ دیا۔ بقول شاعر

شب الحاد و بدعت حصِت گئی کیسر زمانے سے
نکل کر مہر جب جمکا مجدد الف ٹانی کا
یہ آپ کی تجدیدی کرامات کا فیض ہے کہ ہندویاک میں آج تک اہل سنت کو
بالادتی حاصل ہے۔و الحدمد للله علی ذالك(البینات شرح مکتوبات ۲۰۱۳۲۹۹)

⊙ ..... جو بزرگان دین بارگاه رسالت مآ ب صلی الله علیه وسلم میس حاضری وحضوری کے شرف سےمتاز ومشرف ہیں اگر وہ کسی مسئلہ یا کسی فرد کے متعلق متر د دہوں تو وہ براہ راست بارگاہ رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کاعل یو جھے لیتے ہیں ۔ جیسا کہ حضرت شخ مجد دالدین بغدادی رحمة الله علیه نے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سے ابن سینا کے متعلق یو چولیا تھا۔ (ملاحظہ ہوسعادت العباد منہا۱۳)

یونہی حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے زیر نظرمنہامیں دواشخاص کے بارے جن کے متعلق آپ متر دد تھے انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے یو چھلیا تھاا ہے بی شاهق الجبل کے بت پرست باس کے متعلق تحقیق کر کے آپ نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے یو چھ لیا تھا (تفصیلات سعادت العبادمنها ۲۸ میں ملاحظه موں ) \_

⊙ ..... یا در ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ان خال خال اولیائے امت میں ے ہیں جن کے فیضان ولایت پر کمالات نبوت کا غلبہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ فیضان و کمالات نبوت کے کامل وارث ہیں، بنابریں آپ نے حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسليمات ہے ان بدعتی افراد کے متعلق بوچھاتھا ،اولیائے کرام ہے نہیں یو چھا۔ نیز اعتقادات واعمال حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہے ہی ماخوذ ہیںاس لئے انہی نفوس قدسیہ ہےاستفسار کیا گیا۔انہی وجوہات کی بناء پرحضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اولیائے کاملین اورعلائے راتخین میں ایک متازمقام رکھتے ہیں اورالف ٹانی (ہزارۂ دوم) کی مندتجدید پر فائز المرام ہیں،شایدای وجہ ہےلوگ آپ کے مرتبہ ومقام ہے واقف نہیں۔ بقول شاعر

> کمالات نبوت کا مزہ جس نے نہیں چکھا وہ کیا جانے بھلا رتبہ مجدد الف ٹانی کا

# هر منها ۲۵ 鶲

برين فقير ظاهر ساختند كه لفظ قرب ومعيت و احاطة اس فقیر پر ظاہر کیا گیا کہ قرب ، معیت اور اعاطہ حق حق سبحانه که در قرآن مجید واقع شده است ازجمله سجانہ کے لفظ جو قرآن مجید میں واقع ہوئے ہیں لے سب متشابهات قرآنی ست دررنگ ید و وجه وسمچنین متشابهات قرآنی ہے ہیں ید اور وجہ کی مانند ای طرح حال ہے ل زیرنظرمنها میں حفزت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز آیات قرآنیه اوراحادیث

نبویه علیٰ صاحبها الصلوات میں مذکور متشابهات کی تاویلات کا تذکرہ فرمارہے ہیں متشابہات کی تاویل کے متعلق علائے مشکلمین اہلسنت کے دوگروہ ہیں۔

ا.....مؤوّلين ٢..... مفوّضين

#### مؤولين

ان کے نز دیک چونکہ متشابہات کوظاہری معنی برمحمول کرنے ہے تشبیہ وتمثیل کا ا ثبات ہوتا ہے جوالحا دوزندقہ ہے فلہٰذاان کی تاویل کرنالا زم ہے مگر بعض متشابہات کی تاویل نہایت دشوار ہےاس لئے ان کی تاویل کی بابت ساکت وصامت رہنا بہتر ہے فقطان پرایمان واعتقادر کھنا جا ہے کیونکہ ایسے موقعہ پرتاویل کرناممنوع ہے جیسا کہ آیت کریمه لا تقف مالیس لك به علم سے عیاں ہے۔

ست لفظ اول وآخر وظاهر و باطن وامثال آنها پس حق لفظ اول ، آخر ، ظاہر ، باطن اور ان کے مثل الفاظ کا۔ پس ہم سبحانه وتعالٰی را قریب گوئیم اما معنی قرب ندانیم که حق سجانه و تعالیٰ کو قریب کہتے ہیں لیکن ہم قرب کا معنی نہیں چیست و محنین اول گوئیم اما ندانیم که مراد از اول جانتے کہ کیا ہے ای طرح ہم اول کہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ اول سے مراد

#### مفوضين

ان کے زویک متشابهات اصابعاور ید وغیرها کامعنی انگلیال اور ہاتھ ہی کرنا چاہئے اورانکی تاویل ہےاجتناب کرنا چاہئے کیکن ان انگلیوں وغیرھا کومخلوق کی انگلیوں کی مانندنہیں سمجھنا جا ہے بلکہ یوں کہنا اور سمجھنا جا ہے کہا نگلیاں تو ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں گرہم ان کی حقیقت و کیفیت ہے واقف نہیں ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بهترجانتا عجيماكة يتكريمه وما يعلم تاويله الاالله عواضح بـ اسلاف کے ہاں یہی مؤقف اسلم ہے۔

⊙ ..... یا در ہے کہ مسلمان کیلئے متشابہات پرایمان لانا واجب ہے اور ذاتی رائے و قیاس سے ان کے متعلق کلام کرنا حرام اوران کوآسان کرنے کی کوشش کرناممنوع ہے۔ بس ان کے بارے میں یہی اعتقاد رکھنا جا ہے کہ بیاتی تعالیٰ کی بلا کیف صفات میں ہے ہیں۔چونکہ یہ مجہول الکیفیت ہیں فلہذاان کی بابت سوال کرنا بدعت ہے۔ (البينات شرح مكتوبات جلددوم مكتوب٧٤)

چه باشد ومعنى قرب و اوليت كه درحيطهٔ علم وفهم کیا ہے اور قرب و اولیت کا معنی جو ہمارے علم و فہم کے ما درآید حق سبحانه وتعالٰی ازاں منزه وبرترست وآنچه احاطہ میں آتا ہے حق سجانہ و تعالیٰ اس سے منزہ اور برز ہے اور جو کچھ دركشف وشهود ساكنجد اوتعالى ازان متعالى وپاك ہمارے کشف وشہود میں ساتا ہے وہ تعالی اس سے بلند اور پاک ہے ست وقرب ومعیت اوتعالی که بعض از متصوفه بطریق اور اس تعالی کا قرب اور معیت جو بعض متصوفین نے بطریق

## حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز كامؤقف

آپ کے نز دیک متشابہات ، تاویل پرمحمول اور ظاہر سے مصروف ہیں جیسا کہ آيت كريمه وما يعلم تاويله الله (لعني متشابهات كى تاويل واصل مرادالله تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا) ہے عیاں ہے اور اللہ تعالیٰ نے علائے راتخین کو بھی اس تا دیل کے علم سے حصہ عطا فر مایا ہے چنانچے علم غیب جو اللہ تعالیٰ کیلئے ہی مخصوص ہے اپنے خاص رسولوں کواس میں سے اطلاع بخشاہے ۔اس تاویل کے متعلق بیرخیال نہ کریں کہ جس طرح''یز' کی تاویل قدرت اور''وجہ'' کی تاویل ذات ہے کرتے ہیں ہرگز ایبانہیں ہے بلکہ وہ تاویل ان اسرار میں ہے ہے جس کاعلم اخص خواص کوعطا فر مایا ہے۔( مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب ۲٬۱۰)

سراج الاولياء حضرت شاہ احمر سعيد فاروقي مجددي دہلوي رحمة الله عليه اپنے مكتوبات شریفه میں اس کے متعلق رقمطراز ہیں:

كشف دريافته اند وبآن معنى كشفى حق را سبحانه کشف دریافت کیا ہے اور اس کشفی معنی کے اعتبار سے حق سجانہ قریب و مُع می دانند مستحسن نیست قدسے درمذہب کو قریب اور مع جانتے ہیں متحن نہیں ہے انہوں نے مذہب مجسمہ میں مجسمه دار وآنچه بعضع ازعلماء درتاویل آن گفته اند قدم رکھ دیا اور جو کچھ بعض علاء اس کی تاویل میں کہتے ہیں

آنكه علماء معيت واقربيت علمي مي گويند وصوفيه صافیه ذاتی سی دانند وحضرات (سجددیه) سی فرمایند که سعیت واقربیت بیچون وبر چگون لحاظ باید ساخت مانند ذات او سبحانہ لعنی متشابہات کے متعلق ارباب علم وحال کی تین آ راء ہیں۔

- ⊙ ....علمائے کرام معیت وا قربیت کوعلمی کہتے ہیں۔
- ⊙ .....صوفیائے کرام معیت واقر بیت کوذاتی جانتے ہیں۔
- ⊙ .....جبکه حضرات مجد دیدارشا دفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی سجانہ کی ذات کی ماننداس کی (صفات) معیت واقربیت بیچون اور بے چگون ہیں۔ (تخفه زواریه درانفاس معیدید کمتوب۲۶) یا در ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے متشابہات کی تاویلات کے جواز اور عدم جواز کے متضاد اقوال کو اوقات واحوال کے مختلف ہونے پرمحمول کرنا جاہے اور دوسرے قول پر ہی اعتا د کرنا جاہئے کیونکہ ہرمقام کے علوم ومعارف جدا جدا ہیں اور ہر حال کا قال علیحدہ ہے جیسا کہ ارباب کیف وحال سے پوشیدہ نہیں ۔ (فافهم)

واز قرب قرب علمی مراد داشته اند در رنگ تاویل ید اور قرب سے قرب علمی مراد لیتے ہیں کہ تاویل کے انداز است بقدرت و وجه است بذات ومجوزست نزدیك میں ید سے قدرت اور وجہ سے ذات (مراد) ہے اور یہ جائز ہے

### كاركنانِ قضاوقدركون ہيں

بندول کی موت وحیات، کفر واسلام، ولایت وعدم ولایت، عطائے مقامات اور سلب مقامات وغیرها کے متعلق احکامات وفیصلول کے نفاذ واظہار واخفاء پر مامور ملائکہ وحفرات کو مد برات امریا کارکنان قضاوقد رکہاجا تا ہے ۔ یہ تدبیری امور بھی کمحار رجال غیب اپنی لطافت ونورا نیت کمحار رجال غیب اپنی لطافت ونورا نیت کے باعث فرشتول کے تمم میں ہوتے ہیں اس لئے دن رات انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ کی باعث فرشتول کے تمم میں ہوتے ہیں اس لئے دن رات انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ بیٹے بعض اہل اللہ پرواقع یا مراقبی یا خواب یا بیداری کے عالم میں ویسے ہی بیٹھے بعض اہل اللہ پرواقع یا مراقبی یا خواب یا بیداری کے عالم میں ویسے ہی بیٹھے بعض اسرار ورموز القاء والہام کیے جاتے ہیں بھی تو وہ آ واز ان کے قلب (باطن) سے آتی ہے اور بھی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہو ہی ہو ہی ہیں۔ آتی ہے اور وہ آ واز ایک جیسی بھی ہو ہو ہی ہو ہو ہی ہیں۔ مقرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ آیا ہے قرآنہ ہی دو

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارشاد فرماتے بیں کرآیات قرآنیکی دو قسمیں بیں: جیما کرآیت کریمہ هو اللذی انول علیك الكتاب منه آیات محكمات هن ام الكتاب و أخرمتشابهات (آل عران 2) سے عیال ہے۔

مجوزان تاویل، وما تجویز تاویل نمی کنیم و تاویل آنرا مجوزان تاویل کے نزد یک اور ہم تاویل کی تجویز نہیں کرتے اور اس کی تاویل بعلم حق سبحانه حواله مي نمائيم - العلم عندالله سبحانه حق سجانہ کے علم کے حوالے کرتے ہیں علم اللہ سجانہ کے پاس ہی ہے۔ والسلام على من اتبع الهدي

اورسلامتی ہواں شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔

محكمات اورمتشابهات كے متعلق امام ربانی كامؤقف

محکمات ،ملم شرائع وا حکام کا منشاء ومبدأ ہے اور متشابہات ،حقائق واسرار کے علم كاخزانه ہے۔قرآن مجيداورا حاديث شريفه ميں حق تعالیٰ كيلئے جوالفاظ يــــد ( ہاتھ ) وجه، قدم ،ساق (پیڈلی) اصابع (انگلیاں) اور انا مل (پورے) آئے ہیں سب متشابهات میں سے بیں ۔ای طرح حروف مقطعات جوقرانی سورتوں کے اواکل میں آئے ہیں وہ بھی متشابہات میں ہے ہیں کہ جن کی تاویل پرعلمائے راتخین کےعلاوہ کمی کواطلاع نہیں دی گئی ..... حروف مقطعات میں سے ہرحرف عاشق ومعثوق کے پوشیدہ راز وں کا بحرمواج ہے اورمحتِ ومحبوب کے دقیق اورمخفی رموز میں ہے ایک رمز ہاورمحکمات اگر چہ کتاب کی امھات (اصل اصول) ہیں ،لیکن ان کے نتائج و ثمرات جومتشا بہات ہیں اور کتاب کے اصل مقاصد میں ہے ہیں ، امہات کی حثیت نتائج حاصل کرنے کے لئے وسائل و ذرائع ہے زیادہ نہیں ہے لہٰذا کتاب کا لیب یعنی مغز متشابهات ہیں اور محکمات اس کا قیشر لعنی پوست ہیں۔ پینتشابہات ہی ہیں جور مز واشارہ کے ساتھ اصل بیان کوظا ہر کرتے ہیں اور بخلاف محکمات کے جومر تبہ کی حقیقت اورمعاملہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ متشابہات گویا حقائق ہیں اور محکمات متشابہات کی نبست ان حقائق کی صور تیں ہیں۔ عالم راسخ و ہخض ہے جو لب یعنی مغز کو قیشر کے ساتھ جمع کر سکے اور حقیقت کو ظاہری شکل وصورت میں لا سکے۔ عالم نے قشریہ قیشر کے ساتھ خوش ہیں اور صرف محکمات پرہی اکتفا کر لیتے ہیں اور عالمائے راشخین محکمات کے علم کو حاصل کر کے متشابہات کی تاویل ہے بھی حظ وافر حاصل کر لیتے ہیں اور صورت وحقیقت کو بھی جو محکم و متشابہ ہیں جمع کر لیتے ہیں ، لیکن و ہ مخص جو محکمات کے ملم کے بغیر اور ان کے موافق عمل کے بغیر متشابہات کی تاویل تلاش کر سے اور صورت کو چھوڑ کر وحقیقت کی طرف دوڑ ہے وہ ایسا ناوان ہے کہ جس کو اپنی ناوانی کی بھی خبر نہیں ہے اور ایسا گراہ ہے جو اپنی گراہی کا بھی شعور نہیں رکھتا۔ وہ یہ یہیں سمجھتا کہ بید دنیا صورت اور حقیقت سے مرکب ہے جب تک بید دنیا فانی ہے کوئی حقیقت اپنی صورت سے جدانہیں موسکتی۔ (کتوبات شریفہ دفتر اول کمتوب ہو کئی۔

# هر منها-۲۷ 🎆

این فقیر نماز وتر راگاہے دراول شب ادا سی کرد و گاہے یہ فقیر نماز وتر کو بھی اول شب میں ادا کرتا تھا اور بھی بآخر شب میں ادا کرتا تھا کہ در بین باخر شب میں ادا کرتا۔ راتوں میں سے ایک رات دکھایا گیا کہ نماز وتر صورت تاخیر ادائے نماز وتر چون مصلی بخواب رود کی ادائی کی تاخیر کی صورت میں جب نمازی سو جائے

### اتباع سنت، حصول محبوبیت کا ذریعہ ہے

کتاب وسنت کی رو سے اتباع سنت وشریعت ایک بنیادی امر ہے۔آیت قرآنی ف اتب عونی یحببکم الله اس کی اصل ہے اور اتباع رسالت کا صلہ، مقام محبوبیت ومرادیت کا حصول ہے۔ کسی عارف نے خوب کہا

عجب این نیست که محبوب جهانی ز ہمہ عجب آنست که محبان تو محبوباں اند

شریعت وطریقت کے تمام مراتب میں تزکیہ ، نفوس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور تزکیۂ نفوس براہ راست تعلیمات سنن نبو بیعلی صاحبہا الصلوات سے مربوط ہے۔ جو انسان سرچشمہ سنن نبویہ علی صاحبہا الصلوات سے جتنا سیراب ہوگا اتنا ہی تصفیہ ، قلب

www.makuabah.org

ونیت دارد که در آخر شب و تر را ادا خوابد نمود کتبه اور نیت کرے که آخر شب میں ور ادا کرے گا اس کے اعمال حسنات او تمام شب حسنات را بنام او می نویسند اعمال حند کھنے والے تمام رات اس کے نام نیکیاں کھتے رہتے ہیں تا زمانے که و تر را ادا نماید پس ہر چند و تر را بتا خیر تر یہاں تک که وہ ور ادا کرلے پس جتنا ور کو زیادہ تاخیر کے ساتھ

اورتز کیہ نفس ہے بہرہ اندوز ہوگا۔ (البینات شرح مکتوبات مکتوب۲ مجلد دوم)

اتباع كى اقسام

اہل طریقت نے اتباع کی دوقتمیں بیان فر مائی ہیں۔ ا.....متابعت ظاہری ۲.....متابعت باطنی

متابعت ظاہری مرتبہ ، نبوت سے متعلق ہے اور متابعت باطنی مرتبہ ، ولایت سے ، مرتبہ ، ونبوت سے ان احکام شرعیہ کی طرف اشارہ ہے جوعالم وجوب سے بواسطہ جبریل علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور آپ نے خلق خدا تک پہنچاد یے ۔ مرتبہ ، ولایت سے وہ اسرار تو حید ومعرفت مراد ہیں جوسرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام لی معالم نے صلا واسطہ جبریل علیہ السلام (براہ راست ) حق سبحانہ وتعالی سے حاصل کر کے خاصان امت کوسکھا و ئے۔ (البینات شرح مکتوب المجلداول)

یادر ہے کہ تمام اکابرین طریقت اس امر پر متفق ہیں کہ تصوف وطریقت قولاً وفعلاً وحالاً ہر حثیت سے اتباع سنت نبویے للی صاحبہا الصلوات کا نام ہے و بدونسہ خرط القتاد۔ اتباع سنت پر مداومت ہے جب اہل تصوف کے قلوب صافی اور

ادا نماید بهتر باشد مع ذالک این فقیررا در تعجیل وتاخیر ادا کرے بہتر ہے۔ باین ہمہ اس فقیر کو ورز کی تعجیل اور تاخیر وترغير از متابعت سيد البشر عليه وعلى آله الصلوات میں سوائے سید البشر (آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات و والتسليمات سيح چيز منظور نيست وسيح فضيلت را تسلیمات ہوں) کی متابعت کے کوئی چیز منظور نہیں ہے اور کسی فضیلت

نفوں مزکی ہوجاتے ہیں ، حجابات اٹھ جاتے ہیں ، عالم غیب کے اسرار کھل جاتے ہیں اور ہرممل میں اتباع رسول صلی الله علیه وسلم کا بے تکلف مظاہرہ ہونے لگتا ہے تو وہ بارگاہ خداوندی سے انعامات ونواز شات ہے مشرف ہوکر درجہ محبوبیت برفائز المرام ہو جاتے ہیں ۔ا حادیث نبوبیعلیٰ صاحبہا الصلوات میں اتباع سنت کی تا کیدوترغیب ارشاد فر مائی گئی ہےاور تعمیل کرنے والوں کو بلند مرتبوں کی بشارتیں سنائی گئی ہیں جیسا کہ فر مایا:

علیکم بسنتی .....میری سنت کولازم یکرو و (ابن اجه ۵)

من احيا سنتي فقد احياني ومن احياني كان معي في الجنة لینی جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے مجھے زندہ کردیا اور جس نے مجھے زنده کردیاوه میرے ہمراہ جنت میں ہوگا۔ (جامع زندی ۹۲/۲)

نيزفرمايا :من تمسك بسنتي عند فساد امتى فله احر مائة شهيد (مشكوة ٣٠)

لینی جس نے میری سنت کوزندہ کیا فسادامت کے زمانے میں،اس کے لئے سوشهیدوں کا تواب ہوگا۔

دراصل ان بشارتوں کے اہل ،حضرات صوفیائے صافیہ ہی ہیں اور یہی وہ لوگ

بمتابعت عدیل نمی اندازد و حضرت رسالت و تر را کو متابعت کے برابر نہیں سمجھتا۔ حضرت رسالت مآب و تر کو گاہے اول شب ادا فرمودہ اند و گاہے آخر شب سعادت کمی اول شب میں ادا فرماتے سے اور بھی آفر شب میں خود را دراں می داند کہ در امرے ازامور تشبہ بآں سرور این سعادت کو ای میں جانا ہوں کہ امور میں سے کی امر میں آ نرور کے

ہیں جنہوں نے اتباع شریعت اوراحیائے سنت کاحق اداکرنے کی کوشش کی ہے۔

رحضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز بھی انہی پاک طینت را حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز بھی انہی پاک طینت، پاک سیرت نفوس قد سید میں سے ہیں۔ آپ نے تعمیل شریعت و تحمیل سنت کو انتہا کی در ہے تک پہنچایا اور طریقت نقشبندیہ کی مانند سلوک مجدویہ کو بھی اتباع سنت پر ہی استوار فرمایا جس کی تفصیلات آپ کی سوانح حیات و تعلیمات سے عیاں ہیں، و عیاں داجہ بیاں واضح رہے کہ سرور کا مُنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات حقیہ و خلقیہ کے مظہر عیں اور بمطابق تھم ف اتب عونی یہ حب کی اللہ علیہ و اللہ کمالات انسانی کا انحصار بھی آپ کی اتباع پر موقوف ہے جیسا کہ صحابہ کرام ، اہل بیت عظام و اولیائے فخام کو تمام کمالات ظاہری و باطنی آپ کی اتباع ہی کے ذریعے میسر آئے اور آپ ہی کے مشکو ہ نبوت ظاہری و باطنی آپ کی اتباع ہی کے ذریعے میسر آئے اور آپ ہی کے مشکو ہ نبوت سے فیض یاب ہوئے۔

## رياضت وسنت كافرق

عیسائی پا در یوں ، ہندو برہمنوں ، جو گیوں اور حکمائے بیونان نے جو چکتے ، د ہے

نمايد عليه وعلى آله الصلوة والسلام اكرچه آن تشبه ساتھ تشبہ ہو جائے آپ پر اور آپ کی آل پر درود وسلام ہو اگرچہ وہ تشبہ بحسب صورت باشد مردم در بعضر سنن نیت احیائر لیل بحسب صورت ہی ہو۔ لوگ بعض سنتوں میں شب بیداری و مثل آن را دخل سی دمند عجب سی آید از کوته اور اس جیسی باتوں کی نبت کو دخل دیتے ہیں تعجب ہوتا ہے

اورمجاہدے انجام دیئے ہیں وہ قرب خداوندی کا ذریعہ نہیں بن سکتے کیونکہ قرب ولایت کے لئے ایمان اور تقوی بنیا دی شرط ہے ارشاد باری تعالیٰ النہ دیسن امنو ا و کانوا یتقون (یانس۲۲)اس پرشام ہے۔

اہل کفر وصلالت کی ریاضتیں تصفیہ ہفس کا سبب تو بن سکتی ہیں لیکن تز کیہ تطہیر نفس کا ذریعہ ثابت نہیں ہوسکتیں ۔للہٰ اان لوگوں کو کشف مکونات تو ہوسکتا ہے ، کشف عالم وجوب نہیں ہوسکتا ۔ کشف عالم وجوب کیلئے تز کیہ ڈفس لا زم ہےاور تز کیہ ڈفس ، ا تباع سنت وشریعت کے بغیر متصور نہیں ۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اہل کفر وشرک کوریاضتوں کے ذریعے جوصفائی نفس حاصل ہوتی ہے وہ تانبے پرسونے کا یانی چڑھانے کےمترادف ہےاوراہل تصوف وطریقت کوانتاع سنت کے ذریعے جوتز کیہء نفس حاصل ہوتا ہے و ممل کیمیا کے ذریعے تا نے کوخالص سونا بنانے کی مانند ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشغولی اور گرفتاری کا زنگ اتار نے والی چیز اتباع سنت ہی ہے اور ہروہ ممل جواتباع سنت کے قبیل ہے ہے مثلًا ذكر كي كثرت ، صحبت شيخ ، معيت صادقين اورمحبت صالحين وغير بهم كالبھي يہي ثمر ه ب-فافهم وتدبر (البيات شرح كمتوبات كمتوب ٢٣ جلددوم)

اندیشی ایشاں ہزار احیائے لیالی را به نیم جو متابعت ان کی کوتاہ اندیثی پر ہم ہزارشب بیداریوں کو متابعت کے آ دھے جو کے عوض نخریم عشرہ اخیرہ ساہ رمضان را اعتکاف نشستیم نہیں خریرتے۔ ہم ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹے یاران را جمع کردہ گفتیم کہ غیراز متابعت نیت دیگر وستوں کو جمع کردہ گفتیم کہ غیراز متابعت نیت دیگر وستوں کو جمع کرکے ہم نے کہا کہ سوائے متابعت کے کوئی دوسری نیت

یا در ہے کہ اللہ تعالیٰ کامطیع وہی شخص ہے جوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کامطیع و فر مال بر دار ہو، کوئی لا کھ دعوے کرے اطاعت الہیہ اور انتباع قرآن کے ، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کار ہند نہیں ،مقبول اور محبوب نہیں ،مسند محبوبیت پروہی شخص فائز المرام ہوتا ہے جومحبوب کی ہر ہر ادا اور سنت کا عامل وعاشق ہوتا ہے۔ بقول شاعر

لو کسان حبک صسادق الا طعته ان السمحب لسمن یسحب مطیع لینی اے محبت کے دعویدار اگر تیری محبت صادق ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت پرکار بند ہوتا کیونکہ محب ہمہوفت اپنے محبوب کااطاعت گذار ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سر وُالعزیز ایک مقام پر رقسطراز ہیں

حضرت حق سجانۂ وتعالیٰ کاارشاد ہے: من یطع الرسول فقد اطاع الله (النسآء ۸۰) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔

حق سجانہ ٔ وتعالیٰ نے اطاعت رسول کوعین اپنی اطاعت قرار دیاہے۔لہذاحق تعالیٰ عزوجل کی وواطاعت جورسول اللّه سلمی اللّه علیہ وسلم کی اطاعت کی شکل میں نہو

نکنید که تبتل و انقطاع ما چه خواهد بود صد گرفتاری نه كريس كيونكه مارا تبتل اور انقطاع كيا مو گا مم سو گرفتاريون را بحصول يك متابعت قبول داريم امَّامِزار تبتل وانقطاع کو ایک متابعت کے حصول کے بدلے قبول کرتے ہیں لیکن ہزار تبتل اور را بے توسل متابعت قبول نه داريم

#### انقطاع کومتابعت کے توسل کے بغیر قبول نہیں کرتے

وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہے اور اس حقیقت کی تا کید و تحقیق کیلئے کلمہ قد' تا کیدیہ'' لایا گیا ہے تا کہ کوئی بوالہوں ان دونوں اطاعتوں کے درمیان فرق پیدا نہ کرے اور ایک کو دوسرے پرتر جیج نہ دے۔ چنانچے دوسری جگہ حق سجانہ وتعالیٰ ایک جماعت کے حال میں جوان دونوںا طاعتوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے، بطور شکایت فرما تا ہے:

يريدون ان يفرقوابين الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلًا ٥ اولئك هم الكفرون حقا (النمآء ١٥١،١٥٠) اور جولوگ جا ہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں وہ کہتے ہیں کہ بعض (آیات) پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض ہے انکار کرتے ہیں اوروہ چاہتے ہیں کہاس (حق وباطل ) کے بین بین راہ اختیار کرلیں اور یقیناً ایسے ہی لوگ کا فریں۔

بال بعض مشائخ كبارقدس الله تعالى اسرارهم في سكراورغلبهال كي وجہ ہے ایس کی ہیں جوان دواطاعتوں کے درمیان تفرقہ ظاہر کرتی ہیں اورایک کی محبت کو دوسرے کی محبت پرتر جیح دینے کی خبر دیتی ہیں جیسا کہ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنی بادشاہت کے دوران''خرقان'' کے نز دیکے ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں ہے

آنرا کہ درسرائے نگاریست فارغ است
وہ شخص جی کی سرائے میں محبوب ہے فارغ ہے
از باغ و بوستان و تماشائے لالہ زار
وہ باغ و بہار اور لالہ زار کے نظاروں سے

اس نے اینے وکیلوں کو حضرت شیخ ابوالحن خرقانی علیہ الرحمہ کی خدمت میں بھیجا اور خواہش ظاہر کی حضرت شیخ اس کی ملاقات کوآ ئیں اوراینے وکیلوں ہے کہد دیا کہ اگر شیخ ے اس معامله میں تو تف محسوس جوتو بية يت اطبيعوا الله و اطبيعوا الرسول و اولي الامرمنكم (النمآء٥) (اطاعت كروالله تعالی كی اوراطاعت كرورسول الله کی اور ان کی جوتم میں ہے حکمران ہوں )ان کے سامنے پڑھیں ۔(چٹانچہ) جب وکیلوں نے شخ کی طرف ہے تو قف محسوں کیا تو آیت کریمدان کے سامنے پڑھی۔ شیخ نے جواب میں فرمایا کہ میں اطبیعہ وا اللّٰہ میں اس قدرگر فتار ہوں کہ اطبیعو ا الرسول كي اطاعت ع شرمنده مون اور اطاعت اولى الامر ح متعلق كيابيان کروں \_حضرت شیخ نے اطاعت حق سجانہ وتعالیٰ کوا طاعت رسول کے علاوہ سمجھا پیر بات (سکر کی بنایر ہےاور )استقامت ہے بعید ہے،متنقیم الاحوال مشائخ نے اس قتم کی باتوں سے برہیز کیا ہے اور شریعت وطریقت اور حقیقت کے تمام مراتب میں حق سجانہ وتعالیٰ کی اطاعت کورسول کی اطاعت میں جانتے ہیں اورحق تعالیٰ کی وہ اطاعت جو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہ ہوا ہے عین ضلالت وگمراہی خیال کرتے ہیں۔ (ازمکتوبات شریفہ کمتوب ۱۵ اجلداول)

## رزقنا الله سبحانه كمال متابعته عليه وعلى آله الصلوات

الله سجانہ ہمیں ان کی کمال متابعت عطافرمائے آپ پر اور آپ کی آل پر

والتسليمات اتمها واكملها

اتم اورا كمل صلوات وتسليمات ہوں

#### سنت کی برکات

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تراوی اداکرنے کے بعد میں نے اپنے اندرستی محسوں کی چنانچہ میں بستر پر لیٹنے کے لئے گیا اور لیٹنے وفت ستی کے غلبہ کی وجہ سے بجائے اس کے کہ سنت کے مطابق دائیں پہلو پر لیٹنا، میں بائیں پہلو پر لیٹ گیا۔ دراز ہونے کے بعد خیال آیا کہ ترک سنت ہوگیا۔ کا بلی کی وجہ سے نفس نے باور کرایا کہ ہو دنسیان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن ترک سنت کا خوف نہیں گیا۔ آخر کار پورے طور پر اٹھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ گیا۔ اس عمل کے فور أبعد کرم اللی سے بے انتہا انوار کی فیوضات ظاہر ہوئیں اور ندا آئی کہ تم نے جواس قدرسنت کی رعایت کی تو میں آخرت میں تم کو کسی طرح کا عذاب نہ دوں گا۔ اور تمہارے اس دام کو بھی بخش دیا جواس دوں گا۔ اور تمہارے اس دعایت کی وجہ سے تمہارے اس خادم کو بھی بخش دیا جواس دوت تمہارایا وک دبار باتھا۔ (زیدۃ القابات مترجم ۲۵۷)



وقتے ازاوقات باجمعے از درویشاں نشستہ بودیم ایں فقیر ایک مرتبہ ہم درویثوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اس فقیر از سحبت خود کہ نسبت بغلامان آن سرور داشتہ علیه نے اپنی مجت جو آنرور کے غلاموں کی نبت رکھتا ہے آپ پر اور وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات چنیں گفت کہ محبت آپ کی آل پر صلوات و تیلیمات ہوں یوں کہہ دیا کہ آنرور کی محبت آپ کی آل پر صلوات و تیلیمات ہوں یوں کہہ دیا کہ آنرور کی محبت

زیر نظر منہامیں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز محبت ذاتی اور محبت صفاتی کے درمیان امتیاز بیان فرما رہے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کے متعلق قدر ہے تفصیلات بیان کردی جائیں تا کہ فہم منہامیں سہولت رہے۔ و باللّٰه التو فیق حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ایک مقام پر رقمطر از ہیں جس کا ملخصاً اردوتر جمہ ملاحظہ ہو!

محبت كى اقسام

محبت کی دونشمیں ہیںا یک وہ محبت جومحبّ کواپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہےاور دوسری وہ محبت جواپنی ذات کے علاوہ غیر ہے تعلق رکھتی ہے۔

قتم اول محبت ذاتی ہے جواقسام محبت میں سب سے بلند ہے کیونکہ کوئی شخص

آن سرور برنهجے مستولی شدہ است که حق سبحانه و اس طرح غالب ہو گئی ہے کہ میں حق سجانہ و تعالیٰ کو تعالٰی را بواسطه آن دوست سی دارم که رب محمد اس واسطہ سے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے۔ است حاضر أن ازيس سخن درتحير ماندند امّا مجال حاضرین اس بات سے حیران رہ گئے لیکن مخالفت

کسی چیز کوا تنادوست نہیں رکھتا جتنا کہ خوداینے آپ کو۔محبت کی بیشم احکم اوراوْق ہے جو کسی عارض کے بیش آنے کی وجہ سے زوال پذیر نہیں ہوتی نیز ریم محبت محبوب صرف تے تعلق رکھتی ہے جو محبیت کا ثبائبہ بھی نہیں رکھتی بخلاف قتم دوم کی محبت کے کہوہ عارضی اورزوال پذیرے۔ (کتوبات امام ربانی دفتر سوم کتوب۱۰۰)

#### محبت ذاتيبر

عارف کا وہ مرتبہ ہے جس میں عارف کی عبادات اوراس کے اعمال میں طمع و خوف ، ثواب وعذاب اور نفع ونقصان کا جذبه ورجحان غلبه پذیر نہیں ہوتا ہے بلکہ محبت الہیمیں فانی ہونے کی وجہ اس کے ہمل وعبادت سے رضائے اللی مقصود ہوتی ہے غرض زعشق تو ام چاشنئي درد و غم است ورنه زير فلك عيش وتنعم چه كم است اس مرتبے میں سالک کو جب اخلاص کی حقیقت میسر آ جاتی ہے تو اس وقت اس پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل ہونے والی نعتیں اور زحتیں اس کے لئے ایک جیسی ہوجاتی ہیں کیونکہ محبّ کومحبوب کے ہرفعل ہے ایک خاص قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے اور عاشق

مخالفت نداشتند ايل سخن نقيض سخن رابعه است کی مجال نہیں رکھتے تھے یہ بات رابعہ کے بخن کی نقیض ہے که گفته آن سرور را در خواب گفتم که محبت حق کہ انہوں نے آنسرور کو خواب میں کہا کہ حق سجانہ و تعالیٰ کی سبحانه وتعالى برنهجر استيلا يافته است كه محبت محبت نے اس قدر غلبہ پالیا ہے کہ آپ کی محبت کی جگہ شما را جا نمانده است این سر دو سخن سر چند از سکر نہیں رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں اگرچہ سکر کی خبر دیتی ہیں

ہمیشہ معشوق کے افعال کاشہود حیا ہتا ہے خواہ وہ انعام کے رنگ میں ہویا! یلام کی صورت میں ،اس کے زور یک جو کچھ میل مطلق کی طرف ہے آتا ہے وہ سب جمیل ہوتا ہے۔

از دست دوست برچه رسد نیك گفته اند حفزت امام ربانی قدس سرہُ العزیز فرماتے ہیں کہ محبّ جس طرح محبوب کے

انعام سے لذت یا تا ہے ای طرح اس کے ایلام سے بھی لذت حاصل کرتا ہے بلکہ ا یلام میں لذت کی زیادتی ہوتی ہے کیونکہاس میں حظ نفس کی آ میزش نہیں ہوتی۔

(البينات شرح مكتوبات مكتوب٢٢)

واضح رہے کہ محبت صفاتی ،کسبی ہےاورمحبت ذاتی ، وہبی ہے۔ (مجموعہ رسائل ۹۷)

### محبت ذاتيه كے اعتبارات ثلاثه

حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز رقمطراز مين كه حضرت ذات تعالىٰ وتقدس محبت ذاتیہ میں خو دکوتین اعتبارات ہے دوست رکھتا ہے محبوبیت ،محسبت اورمحبت ۔

خبرسی دمد اما سخن من اصالت دارد او درعین سکر لیکن میرا مخن اصالت رکھتا ہے۔ اس نے عین سکر میں گفته وسن درابتدائر صحو وسخن او در مرتبهٔ صفات کہا اور میں نے ابتدائے صحو میں اور اس کا سخن مرتبہء صفات میں ہے ست وسخن من بعد از رجوع ازمرتبهٔ ذات زیرا که در اور میرا نخن مرتبہ ذات سے رجوع کے بعد کیونکہ مرتبہ

محبوبیت ذاتیہ کے کمالات کا ظہور خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسلم ہے۔ جا نب محبوبیت میں دو کمال ہیں فعلی اورا نفعالی نفعل اصل ہےاورا نفعال اسکا تالع ہے ( فعل تا ثیر کو کہتے ہیں اور انفعال تا ٹریعنی اثر قبول کرنے کو کہتے ہیں ) کیکن انفعال علت غائی ہے ہر چند کہ فعل وجود میں متأخر ہے کیکن تصور میں متقدم ہے۔

محبيت كمالات كاظهور حضرت كليم الله عليه السلام كانصيب بح جبكنفس محبت میں ابوالبشر حفزت آ دم علیہ السلام اولاً مشہود ہوئے ..... ثانیاً حضرت ابراہیم عليه السلام بھي اسي جگه مشهود ہوئے ..... ثالثاً حضرت نوح عليه السلام بھي اسي اعتبار ميں

محبت ذاتیہ کے مقام سے فوق مقام حب ہے جواعتبارات ثلاثہ کا جامع اور اجمال ہے۔ ( مکتوبات امام ربانی دفتر دوم مکتوب ۷)

یہ امر ذہن نشین رہے کہ عروجی منازل میں سالکین پر انوار وتجلیات کے ورود کے باعث سکر کا غلبہ ہوتا ہے کیونکھ بیمر تبہ ولایت ہے اس لئے ان کے منہ سے کلمات شطحیہ نکل جاتے ہیں جن کا حالت صحو میں از الہ کرنا لازم ہوتا ہے ۔حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز نے بھی مرتبہ ذات ہے رجوع کے بعدابتدائے صحوبیں بیہ کہہ دیا تھا

سرتبه ذات تعالى اين قسم محبت را گنجائش نيست ذات تعالیٰ میں اس قتم کی محبت کی گنجائش نہیں ہے جميع نسب را ازان مرتبهٔ كوتهي است آنجا سمه حيرت تمام نسبتیں اس مرتبہ سے نیچے ہیں وہاں سب حیرت ست ياجهل بلكه بذوق نفي محبت دران سرتبه سي ہے یا جہل بلکہ اس مرتبہ میں ذوق کے ساتھ محبت کی نفی کرتا ہے كند بهيچ وجهے خود را شايان محبت او نمي داند کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کی محبت کے لائق نہیں سمجھتا محبت ومعرفت در صفات است وبس محبت ذاتي مجت اور معرفت تو بس صفات میں ہے اور جے محبت ذاتی کہتے ہیں کہ میں حق تعالیٰ سجانہ کواس لئے دوست رکھتا ہوں کہ وہ حضرت محمضلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے گرانتہائے صحواور تکمیلی مدارج میں آپ نے اس قول سے رجوع فر مالیا تھااور یوں کہا کہ میں حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کواس لئے مانتا ہوں کہ وہ حق تعالیٰ سجانہ کے نبی ہیں۔

مقام تھیل میں محبت رسول غالب ہوتی ہے

حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز ایک مقام پرمقام کمال اور مقام تکمیل کے درمیان امتیاز بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ

مرتبہ کمال میں ،جو کہ مرتبہء ولایت ہے ہے حق سجانہ وتعالیٰ کی محبت غالب

كــه گفتــه انـد سـراد ازان ذات احـديــت نيسـت بلكـه ذات مراد اس سے ذات احدیت نہیں ہے بلکہ الی ذات بابعضر ازاعتبارات ذات است پس محبت رابعه در جس کے ساتھ ذات کے بعض اعتبارات ہیں۔ پس رابعہ کی محبت مرتبه صفات ست والله سبحانه الملهم للصواب والصلوة مرتبہ صفات میں ہے اللہ سجانہ درست الہام فرمانے والا ہے والسلام على سيد البشر وآله الاطهر

سيدالبشراورآپ كي آل اطهر پر درودوسلام ہو۔

ہوتی ہےاورمقام بھیل میں، جو کہ مقام نبوت کا حصہ ہے محبت رسول (علیہ التحیہ والثناء) غالب ہوجاتی ہے۔ ( مکتوبات امام ربانی دفتر اول کمتوب۱۵۲)

ا قبال مرحوم نے حضرت سید نا صدیق ا کبررضی الله عنه کی غلبہ محبت رسول صلی الله علیہ وسلم کی کیفیت کو یوں منظوم کیا ہے

معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدهٔ صدیق اگر قوتِ قلب و جگرگردد نبی ازخدا محبوب ترگردد نبی حضرت رابعه رحمة الله عليها كاقول سكريه ہے حضرت امام ربانی قد س سرهُ العزيز نے ای قتم کی ایک حکایت یوں نقل فرمائی ہے کہ

شخ مہنہ حضرت شیخ ابوسعیدابوالخیررحمۃ اللّٰدعلیہ کے ہاںمجلس انعقادیذ برتھی اور سادات خراسان کے ایک سید بزرگ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔اتفا قا ایک مجذوب الحال اسمجلس میں آیا تو حضرت شیخ نے سید بزرگ پراس مجذوب کوفوقیت

دی۔ سیدصاحب کو میہ بات نا گوارگزری تو حضرت شخ نے سیدصاحب کو جوا بافر مایا کہ آپ کی تعظیم تورسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے اور اس مجذوب کی تعظیم حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی بناء پر ہے۔ اس قسم کے اختلاف کو مستقیم الاحوال اکا برجائز نہیں رکھتے اور غلبہ محبت دسول پر غلبہ محبت حق سبحانہ کو سکر حال پرمحمول کرتے اور بے کاربات سمجھتے ہیں۔ ( کمتوبات امام ربانی دفتر اول کمتوب ۱۵۲)

# المنها-٣٨ ا

شرافت علم باندازہ شرف و رتبہ معلوم علم کی شرافت معلوم کے شرف اور مرتبہ کے موافق ہے لا است معلوم ہر چند شریف تر علم آن عالی تر پس معلوم جتنا شریف تر ہو اس کا علم اتنا ہی عالی تر علم علم باطن کہ صوفیہ بآن ممتازند اشرف باشداز علم ہوگا پس علم باطن جم سے صوفیہ متاز ہیں اشرف ہے علم ظاہر سے ہوگا پس علم باطن جم سے صوفیہ ممتاز ہیں اشرف ہے علم ظاہر سے

لى زیرنظرمنہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیزعلم کی اقسام، صحبت شخ کے آ داب وشرا لط وقو ائداور آ داب کولمحوظ خاطر ندر کھنے کے نقصانات بیان فر مارہے ہیں۔
علم کامعنی دانستن یعنی جاننا ہے۔ کسی چیز کے متعلق جاننے والے کوعالم اوروہ چیز جس کے متعلق جاننے والے کوعالم اوروہ چیز محمتعلق جانا گیا اسے معلوم کہتے ہیں۔ معلوم جس قدرعظیم وجلیل ہوگا اس کے متعلق علم بھی اتنا ہی شریف وعظیم ہوگا تو بہتہ چلا کہ علم کی شرافت وفضیلت ، معلوم کے مقام ومرتبت کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے۔

ظاہر کہ نصیب علمائے ظواہر ست برقیاس شرافت جو علمائے ظواہر کا حصہ ہے ع جس طرح علم ظاہر کو، علم ظاهر برعلم حجاست وحياكت پس رعايت آداب علم حجامت اور علم پارچہ بافی پر فضیلت ہے۔ لیل آداب پیر کی پیر که علم باطن را ازو اخذ کنند باضعاف زیاده باشداز رعایت علم باطن کو جس سے اخذ کرتے ہیں کئی گنا زیادہ ہے رعايت آداب استاد كه علم ظاهر ازو استفاده نمايند و آ داب استاد کی رعایت ہے، علم ظاہر جس سے استفادہ کرتے ہیں۔

### ع یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے علم کی دوقتمیں بیان فر مائی ہیں علم ظاہر اور علم باطن

روايت من عن العلم علمان فعلم في القلب فذالك العلم النافع وعلم على اللسان فذالك حجة الله عزوجل على ابن ادم يعنى لم دوبين ا یک علم قلب میں ہے، بیلم نفع بخش ہے ..... دوسراعلم وہ ہے جوزبان پر ہوتا ہے بیاللہ عزوجل کی طرف سے ابن آ دم پر ججت ہے۔ (مشکوۃ ۳۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندارشا دفر ماتے ہیں: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فاما احدهما فبثثته فيكم واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم لعني مين فيرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ك دو برتن محفوظ کئے ہیں ان میں ہے علم کا ایک برتن میں نے تم میں بھیر دیا ہے مگر دوسرا برتن اگرتمہارے سامنے بکھیروں ( ظاہر کروں ) تو میرے گلے کی گذرگاہ طعام کاٹ

محيني رعايت آداب استاد علم ظاهر باضعاف زياده ای طرح علم ظاہر کے استاد کے آداب کی رعایت کئی گنا است از رعایت آداب استاد حجام وحائك وسمین تفاوت زیادہ ہے تجام اور جولاہے کے استاد کے آداب کی رعایت سے دراصناف علوم ظاهري جاري ست استاد علم كلام وفقه یمی تفاوت علوم ظاہری کی اصناف میں جاری ہے۔ علم کلام و فقہ اوللي و اقدم است ازاستاد علم نحو وصرف واستاد نحو و کا استاد اولیٰ و اقدم ہے علم نحو و صرف کے استاد سے، نحو و صرف

دی جائے۔ (مشکوۃ ۲۷)

عارف بالله حضرت شیخ احمد بن عطاء الله الاسكندري علم نافع كي تعريف كرتے ہوئے رقم طراز بين: العلم النافع هو الذي يبسط في الصدر شعاعه و يكشف عن المقبلب قناعبه يعن علم نافع وه موتاہے جس كى نورانى شعاعيں سينے ميں پھيلتى ہيں اوروہ قلب ہے جہالت وغفلت کے بردے ہثادیتا ہے۔ (اٹعة اللمعات كتاب العلم) حضرت یشخ عبدالحق محدث دہلوی قاوری نقشبندی رحمة الله علیه ارشاد فرماتے ہیں کہ علم نافع کی دوقتمیں ہیں

علم مكاشف علم معامله أور

علم معامله

وہ علم ہے جواعمال صالحہ اختیار کرنے کا باعث ہوتا اور قلب کے ساتھ رہتا ہے اس علم کوعلم دراست بھی کہا جاتا ہے۔

صرف اولی است از استاد علوم فلسفی باآنکه علوم فلسفی كا استاد اولى ہے علوم فلفى كے استاد سے اس كئے كه علوم فلفى داخل علوم معتبره نيست اكثر مسائل أن لاطائل ست علوم معتبرہ میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ان کے اکثر مسائل بے ہودہ اور وبرح حاصل واقل مسائل آن که از کتب اسلامیه اخذ بے حاصل ہیں اور ان کے بہت کم مسائل جو اسلامی کتابوں سے نموده اند وتصرفات دران کرده ازجهل سرکب خالی اخذ کردہ ہیں اور ان میں تصرفات کے ہوئے ہیں جہل مرکب سے خالی نیستند که عقل را دران موطن مجال نیست طورنبوت نہیں ہیں کیونکہ عقل کو اس مقام میں کوئی مجال نہیں ہے۔ انداز نبوت

علم مكاشفه

و علم ہے جوا عمال صالحہ کا ثمر ہ اور نتیجہ ہوتا ہے اسے علم درا ثت بھی کہتے ہیں نیزتح ریفر ماتے ہیں کہ معقول ومنقول کا زبانی علم علم نافع نہیں ہے۔

(اشعه اللمعات كياب العلم)

حضرت مولا ناروم مست باوهٔ قیوم رحمة الله علیه نے غالبًا آس کئے فر مایا ہے علم را برتن زنی مارح بود علم را بر دل زنی یارم بود حدیث یاک میں علم نافع کی ہی دعا سکھلائی گئی ہے

اللهم اني اسئلك علما نا فعاً

غرضیکہ علم ظاہراسکولوں ، یو نیورسٹیوں اور مدارس ومکا تب میں پڑھایا جا تا ہے جبکه علم باطن اہل اللہ کی خانقا ہوں اور آستا توں میں بذریعہ طی سلوک سکھایا جاتا ہے جو مثائخ طریقت اینے نیاز مندول اور عقیدت کیشوں کو بذریعہ نگاہ ودعا و توجہات یر هاتے وسکھلاتے ہیں۔

علم ظاہر آ فاق کاعلم ہے جبکہ علم باطن ذات (حق) کاعلم ہے۔ چونکہ ذات، آ فاق سے افضل واعلیٰ اور بلند و بالا ہے اس لئے اس کاعلم بھی اشرف وافضل واعلیٰ ہے بنابریں معلمین ذات (صوفیائے کرام)معلمین آفاق (علمائے ظواہر) سے فوقیت وفضيات ركحة بين رولله الحمد

> یا در ہے کہ نفع ونقصان کے اعتبار ہے علم کی دوتشمیں ہیں علم نافع اور علم غيرنافع

عمدة الابدال حفزت خواجه محمد يارسانقشبندي تدس سرهُ العزيز رقم طرازين كمعلم غیرنا فع کی دونشمیں ہیںا یک ملم وہ ہے جو فی نفسہ نافع تو ہے مگر بغیرعمل کے نفع بخش نہیں یہ علم شریعت ہے۔ دوسرا وہ علم ہے جوغیر نافع ہے اور فی ذاتہ بھی غیر نافع ہے اگراس کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ مہلک ومغوی اورمضل ہے جیسے علم نجوم علم کہانت اور علوم فلتفهد (ماخوذ ازفصل الخطاب ۲۵۸)

حدیث مبارک میں علماء کی دونشمیں بیان فر مائی گئی ہیں علمائے سواور علمائے حق جيبا كدارشاونبوي على صاحبها الصلوات مين ب الا ان شرالشر شرار العلماء وان حیر الحیر حیار العلماء لین خردار، برول میں سب سے برے بھی علماء ہیں اوراجھوں میں سب ہے بہتر بھی علماء ہیں۔ (مفکوۃ ٢٧) حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز علائے دنیا کے متعلق رقمطر از ہیں:

علاء کے لئے دنیا کی محبت اوراس میں رغبت ان کے جمال کے چہرے پر دھبہ ہے۔ مخلوق کواگر چدان سے فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن انکاعلم ان کی اپنی ذات کے حق میں نافع نہیں ہوتا ہرگاہ کہ شریعت کی تائیداور ملت کی تقویت انہی پر مرتب ہوتی ہے لیکن بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دین کی بیتائید وتقویت فاس و فاجر قسم کے لوگوں سے بھی واقع ہوجاتی ہے جیسا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر آ دمی کی تائید کے متعلق خبر دی اورار شاوفر مایا: ان اللّٰہ یؤید ہذ االدین بالر جل الفاجر

(ملم//۲۷)

قدوۃ الا قطاب حضرت خواجہ محمد پارسار حمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف لطیف فصل الخطاب میں تحریر فرمایا ہے کہ علماء کے تین گروہ ہیں۔

طا كَفِه اول ....علم ظا ہر كوجاننے والے۔

طا كُفه دوم ....علم بإطن كوجانيخ والے\_

طا کفیسوم .....علم ظاہرا ورعلم باطن دونوں کے جاننے والے۔

طا کفہ ثالثہ کے علماء نا درالوجوداور کمیاب ہوتے ہیں اگر ہرعصر میں اس قتم کے عالم وین جملہ جہاں میں ایک بھی ہوں تو بسیار اور کافی ہیں۔اس کی برکات عالم شرق وغرب تک پہنچتی ہیں اور وہ اپنے وقت کے قطب ہوتے ہیں اور تمام جہانوں والے اس کی پناہ دولت اور سابیہ ،ہمت میں ہوتے ہیں۔ (فعل الخطاب ۲۵۸)

وراء طورعقل نظرست بايد دانست كه حقوق پير فوق عقل نظری کے انداز سے وراء ہے۔ جاننا جائے کہ پیر کے حقوق حقوق سائر ارباب حقوق ست بلكه نسبت ندارد حقوق تمام اہل حقوق کے حقوق سے بالا ہیں سے بلکہ کوئی نبیت نہیں پیر بحقوق دیگران بعدازانعامات حضرت حق سبحانه رکھتے پیر کے حقوق دوسروں کے حقوق کے ساتھ بعد حفرت حق سجانہ واحسانات رسول او عليه وعلىٰ آله الصلوات والتسليمات کے انعامات اور اس کے رسول (آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات و تسلیمات بلكه پير حقيقي سمه رسول الله است صلى الله ہوں) کے احسانات کے بلکہ تمام کے پیر حقیقی رسول الله صلی الله علیہ وسلم تعالٰی علیه وعلٰی و آله وسلم ولادت صوری سر چند از والدین ہیں۔ ظاہری ولادت اگرچہ والدین سے ہے

سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ مینے کامل کے حقوق تمام ارباب حقوق کے حقوق سے بالا ہیں بلکہ دوسروں کے حقوق کو شیخ کے حقوق کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ۔حضرت امام فخرالدین رازی رحمۃ الله علیہ اینی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں ملاحظہ ہو

ان الشيخ مقدم من الاب والام لان الا باء والا مهات يحفظونه من نارالدنيا وافاتها والمشائخ يحفظونه من نار الاحرة واشتدارها

ست اماولادت معنوي مخصوص به پيراست ولادت لیکن معنوی ولادت پیر کے ساتھ مخصوص ہے۔ ظاہری ولادت کی صوری راحیات چند روزه است و ولادت معنوی حیات چند روزہ ہے اور معنوی ولادت کی حیات راحیات ابدی است نجاسات معنویه مرید را پیر ست ابدی ہے۔ مرید کی معنوی نجاستوں کو پیر اپنے که بقلب وروح خود کنّاسی سی نماید وتطهیر اشکنبه قلب و روح سے صاف کرتا ہے اور اس کے باطنی اومی فرماید درتوجهات که نسبت به بعضر مسترشدان حصوں کی تطہیر فرماتا ہے۔ ان توجہات میں جو بعض مریدوں واقع سی شود سحسوس میگردد که در تطهیر کی نبت واقع ہوتی ہیں محسوں ہوتا ہے کہ ان کی باطنی

یعنی شیخ مکرم ماں باپ سے مقدم ہے کیونکہ آ باءوامہات اسے دنیا کی آ گاوراس کی آ فات وبلیات ہے بچاتے ہیں جبکہ مشائخ عظام اسے نارجہنم اور اس کی مہلکات ودر کات ومشکلات ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ (تفییر کبیرا/۲۶۱)

(صحبت شیخ کے آ داب وشرا کط اور فوائد و بر کات البینات شرح مکتوبات جلد سوم مكتوب ١٨ ورسعادت العبادشرح مبداء ومعادمنها ١٠ ميں ملاحظه وں )

نجاسات باطنه ایشان تلوثے بصاحب توجه نیز سی دود نجاستوں کی تطہیر کے دوران آلودگی صاحب توجہ پر بھی پڑ جاتی ہے وتازمان مكدرمي دارد پيراست كه بتوسل اوبخدامي اور ایک عرصہ تک مکدر رکھتی ہے۔ پیر ہے کہ جس کے توسل سے خدا عزوجل رسند عزوجلٌ كه فوق جميع سعادات دنيويه واخرويه تک پہنچتے ہیں جو تمام دنیوی اور اخروی سعادتوں سے است پیراست که بوسیلهٔ اونفس اماره که بالذات فوق ہے پیر ہی ہے جس کے وسلہ سے نفس امارہ جو بالذات خبیث ست مزکی ومطهر میگردد و از امار کی باطمینان خبیث ہے تزکیہ شدہ اور پاک ہو جاتا ہے اور امارگی سے اطمینان تک مى رسد و از كفر جبلى باسلام حقيقى مى آيد بہنچتا ہے اور جبلی کفر سے اسلام حقیقی تک آ جاتا ہے۔ ع گر بگویم شرح ایں بے حد شود اگر میں اس کی شرح کروں تو بے حد ہو جائے پس سعادت خود را در قبول پیر باید دانست وشقاوت پس اپنی سعادت کو پیر کی قبولیت میں جانا جاہے اور خود را در رد او نعوذ بالله سبحانه من ذلک رضائر حق اپنی بربختی کو اس کے رد کرنے میں ہم اس سے اللہ سبحانہ کی پناہ مانگتے ہیں ۔

سبحانه را در پس پرده رضائع پیرمانده اند تا سرید در حت سجانہ کی رضا کو رضائے ہیر کے پس پردہ رکھا گیا ہے مراضي پيرخود راگم نسازد بمرضيات حق سبحانه نرسد جب تک مرید خود کو پیرکی رضا مندیوں میں گم نه کر دے حق سجانه کی آفت سرید در آزار پیراست سرزلتے که بعد آن باشد مرضیات تک نہیں پہنچ سکتا مرید کی آفت پیر کی آزار میں ہے ہر لغزش تدارك آن سمكن ست اماآزار پير را سيچ چيز تدارك جو اس کے بعد ہو اس کا تدارک ممکن ہے لیکن پیر کے آزار کا کوئی چیز نمي توان نمود آزار پيربيخ شقاوت ست مر مريد را تدارک نہیں کر عمتی پیرکی ناراضگی مرید کے لئے شقاوت کی بنیاد ہے عياذابالله سبحانه من ذالك خلل در معتقدات اسلاميه اس سے اللہ سجانہ کی پناہ اسلامی اعتقادات میں خلل اور احکام شرعیہ وفتورح دراتيان احكام شرعيه از نتائج وثمرات آنست کی بجاآوری میں فتور اس (آزار پیر) کے نتائج و ثمرات میں سے ہے از احوال و سواجيد كه بباطن تعلق دارد خود چه گويد احوال و مواجیہ جو باطن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کے متعلق کیا کہیں واثرح ازاحوال اگربا وجود آزار پیرباقی ماند ازاستدراج اور احوال کا کوئی اثر اگر آزار پیر کے باوجود باتی ہو اے استدراج

www.makhabah.org

بایدهمودکه آخر بخرابی خوابد کشید وغیر از ضور شار کرنا چاہئے جو بالآخر خرابی کھینج لائے گا اور ضرر کے اوا نتیجہ نخواہد داد والسلام علی من اتبع الهدی کوئی نتیجہ نہیں دے گا اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔

# هر منها-۳۹

قلب از عالم امر است او را بعالم خلق تعلق و تعشق قلب عالم امر ہے ہے اس کو عالم خلق ہے تعلق اور تعشق دادہ بعالم خلق خلق فرود آوردہ اند و بمضغه که درجانب چپ دے کر عالم خلق کی طرف نیچ لائے لا اور مضغه گوشت جو ست تعلق خاص بخشیدہ اند دررنگ آنکه پادشاہ را بائیں پہلو میں ہے کے ساتھ خاص تعلق بخشا گیا۔اس طرح کہ بادشاہ کو بادشاہ کے بادشاہ کو بادشاہ کا بادشاہ کا بادشاہ کو بادشاہ کی بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کی بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاں کی بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاں کو با

لے زیر نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز عالم امراور عالم خلق کے لطا مُف کا باہمی تعلق اوران کے مقامات کی نثان دہی فرمارہ ہیں۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عالم امراور عالم خلق اوران کے لطا مُف کی تفصیلات بیان کردی جا کیں تا کہ فہم منہا میں سہولت رہے۔و باللّٰہ المتوفیق

عالممامر

فاضل اجل حضرت سیدشریف جرجانی رحمة الله علیه عالم امر کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

ماوجد عن الحق بغیر سبب و یطلق بازاء الملکوت مین جہال سبب کچھت تعالی سجانہ کی طرف سے بغیر کسی سبب کے وجود میں آئے ،اس پر عالم

بکناس تعشق پیدا شود وبسبب آن در منزل کناس نزول نماید غا کروب کے ساتھ عشق بیدا ہو اور اس وجہ سے وہ خاکروب وروح كه الطف از قلب است از اصحاب يمين ست کے گھر نزول فرمائے اور روح جو قلب سے بہت زیادہ لطیف ہے اصحاب ولطائف ثلثه كه فوق لطيفه روح اند بشرف "خير الامور يمن ميں سے ہے اور تين لطائف جولطيفه، روح سے بالا بين خير الامور اوسطها

ملکوت کا اطلاق کیاجا تا ہے۔ ( کتاب العریفات ۱۱۹)

عالم امر كاظهور كلمه كن سے بواہ جيساكة بيكريمه انما امره اذا اراد شيئا ان یقول له کن فیکون (لیمین ۸۲) سے عیاں ہے یعنی مادہ ومقدار اور ترکیب عناصرے خالی اور فقط امرکن ہے پیدا ہونے والی مخلوق پر عالم امر کا اطلاق ہوتا ہے جيسے انساني ارواح ، ملائكہ اور لطائف مجردہ وغير ہا۔ عالم امر كو عالم غيب ، عالم ارواح ، عالم لا ہوت اور عالم جبروت ہے بھی تعبیر کیا جا تا ہے اور ان سب کے مجمو عے کو عالم مجردات کہاجا تا ہے۔

فاضل اجل حضرت علامه شريف جرجاني رحمة الله عليه عالم خلق كي تعريف كرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

ماوجد عن السبب ويطلق بازاء عالم الشهادة ليني وه عالم جهال سب چھسبب کے ذریعے وجود میں آئے اس پر عالم شہادت کا اطلاق ہوتا ہے۔ ( كتاب التعريفات: ١١٩)

اوسطها "مشرف اند ہر چند لطیف تر بوسط مناسب تر کے شرف سے مشرف ہیں جتنے لطیف تر اتنے ہی وسط کے ساتھ الا ان السر والخفی علی طرفی الاخفی احدهما علی الیمین مناسب تر ہاں یقیناً سراور خفی، اخفی کی وونوں طرف ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک والا خرعلی الشمال و نفس مجاور حواس ست تعلق بدماغ دائیں اور دوسرا بائیں واقع ہے اور نفس حواس کا مجاور ہے جو دماغ

مخضریہ کہ مادہ ومقداراور ترکیب عناصر سے پیدا ہونے والی مخلق کو عالم خلق کہا جاتا ہے جیسے عناصرار بعداورار ضیات وغیر ہا ۔۔۔۔۔ عالم خلق کو، عالم اسباب، عالم اجسام اور عالم ناسوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور ان سب کے مجموعے کا نام عالم مادیات ہے ۔غرضیکہ عالم خلق ،کا تئات مادی پر مشتمل ہے جس میں ترتیب و تدریج ہے اور جس کی تخلیق میں زمانہ صرف ہوا جیسا کہ آ میرکریمہ ھوالدی خسلق السماموات و الارض فی ستہ ایام (الحدید) سے واضح ہے۔

واضح رہے کہ آیر کیمہ الا له البحلق و الامر (الاعراف، ۵) میں عالم خلق اور عالم امر کی طرف اشار ہ معلوم ہوتا ہے۔

#### لطفه

www.makhihah.org

دارد وترقی قلب منوط ست بوصول او درمقام روح و علی تعلق رکھتا ہے اور قلب کی ترقی مخصر ہے اس کے وصول پر مقام روح میں بمقام ما فوق روح وہما فوق او مربوط اور روح سے بالا مقام تک ای طرح روح اورا س کے مافوق کی ترقی سبت بوصول آنہا بمقامات فوقانی لیکن ایس وصول در مربوط ہے ان کے مقامات فوقانی تک وصول پر لیکن یہ وصول ابتداء

حفرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کی تحقیق کے مطابق انسانی جسم اجزائے عشرہ کے مطابق انسانی جسم اجزائے عشرہ کے مرکب ہے جن کو لطا کف عالم خلق کے بیں اور وہ عناصرار بعد (خاک، باد، نار، آب) اور لطیفہ ، نفس ہیں جن کا تعلق عرش کے بین اور وہ عناصرات کے ساتھ ہے۔

جبکہ بقیہ پانچ لطائف عالم امر کے ہیں اور و و قلب، روح ،سر ،خفی اور اخفی ہیں۔ ان لطائف کا تعلق عرش ہے او پر کی مخلوقات کے ساتھ ہے گوان لطائف کا وطنِ اصلی فوق العرش (عالم ارواح) کے ساتھ ہے مگر ان کے تعینات وجودانسانی میں جداجدا مقام رکھتے ہیں۔

#### لطيفهءقلب

اس لطیفہ کا مقام جسم انسانی میں بائیں بہتان کے نیچے دوانگشت کے فاصلے پر مائل بہ پہلو ہے۔اس کی فٹاء،قلب پرحق تعالیٰ کی جلی فعل کا ظہور ہے جس کی علامت، ذکر کے وقت ماسوی اللہ کانسیان اور ذات حق کے ساتھ محویت ہے (اگر چہتھوڑی دیر کیلئے ہو) اس کی تا ثیرر فع غفلت اور دفع شہوت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس ابتداء بطریق احوال است و درانتهاء بطریق مقام و ترقی می بطریق احوال اور انتهاء می بطریق مقام اور نش نفس برسیدن اوست درمقام قلب بطریق احوال درابتدا و کی ترقی ای مقام قلب می رسائی بے ابتداء میں بطریق احوال اور بطریق مقام در انتها و در آخر کار ایس لطائف سته بمقام اخفی انتهاء میں بطریق مقام اور آخر کار ایس لطائف متام اخفی

لطیفه کانورزرد ہے آیہ کریمہ ان فی ذالك لذكری لمن كان له قلب (ت٣٧) میں اس اصطلاح کابیان ہے۔

#### لطيفهروح

اس لطیفہ کا مقام جسم انسانی کے سینے میں دائیں پہتان کے پنچ دوانگشت کے فاصلے پر مائل بہ پہلو ہے اس کی فنا روح پرحق تعالیٰ کی بچلی صفات کا ظہور ہے جس کی علامت ذکر کے وقت کیفیات ذکر (قلبی وروحی) میں اضافہ وغلبہ ہے۔ اس کی تا ثیر غصہ وغضب کی کیفیت میں اعتدال اور طبیعت میں اصلاح وسکون کی کیفیت کا ظہور ہے اور اس کا نور سرخ ہے۔ آ بیر کریمہ قبل السروح مین امسر رہی (بی اسرائیل ۸۵) میں روح کا تذکرہ ہے۔

#### لطيفهم

اس لطیفہ کا مقام انسان کے سینے میں بائیں پتان کے برابر دوانگشت کے فاصلے پر مائل بدوسطِ سینہ ہے۔اس کی فنالطیفہ وسر پراللہ تعالیٰ کی صفات کے شیونات

مى رسند وسمه باتفاق قصد طيران عالم قدس مى نمايند تک پہنچ جاتے ہیں اور تمام اکٹھے ہوکر عالم قدس کی طرف پرواز کا ارادہ ولطيفه قالب را خالي وتهي سيكزارند اما ايس طيران کرتے ہیں اور لطیفہء قالب کو خالی چھوڑ جاتے ہیں کیکن یہ پرواز نيز درابتدا بطريق احوال ست ودر انتهاء بطريق مقام بھی ابتداء میں بطریق احوال ہوتی ہے اور انتہاء میں بطریق مقام

واعتبارات كاظهور ہےاوراس كى علامت ہر دوسابقه لطيفوں كى ما ننداس ميں ذكر كا جارى ہونا اور کیفیات میں تر تی رونما ہونا ہے (یا در ہے کہ بیہ مشاہدہ اور دیدار کا مقام ہے ) اس کی تا ٹیرطمع اور حرص کے خاتبے نیز دینی امور کے معاملے میں بلا تکلف مال خرج کرنے اور فکر آخرت کے جذبات کی بیداری سے ظاہر ہوتی ہے۔اس کا نورسفید ہے آ بيكريمه فانه يعلم السرّو اخفي (طه) ميں لطيفه سرواحقي كابيان ہے۔

اس لطیفہ کا مقام انسان کے سینے میں دائیں بہتان کے برابر دو انگشت کے فاصلے پر مائل به وسطِ سینہ ہے۔اس کی فنا صفات سلبیہ تنزیہیہ کا ظہور ہے،اس کی علامت اس میں ذکر کا جاری ہونا اور عجیب وغریب احوال کا ظہور ہے ۔اس کی تا خیر حید و کخل اور کینہ وغیبت جیسی اخلاقی امراض ہے کممل نجات حاصل ہو جانے سے ظاہر ہوتی ہاس کا نورسیاہ ہے آپر بمہ ادعو ا ربکہ تضرعاً و خفیہ (اعراف ۵۵) میں اس لطیفہ کا ذکر ہے۔

### لطيفهاخفي

اس لطیفہ کا مقام جسم انسانی میں وسطِ سینہ ہے اس کی فنا مرتبہ تنزیہہ اور مرتبہ ، احدیت مجردہ کے درمیان ایک برزخی مرتبے کے ظہور وشہود سے وابستہ ہے اور بیہ ولایت محمد بیمالی صاحبہا الصلوات کا مقام ہے۔

اس کی علامت اس لطیفہ میں بلاتکلف ذکر کا جاری ہونا اور قرب ذات کا احساس و شہود ہے۔ اس کی تا ثیر تکبر، فخر وغرور اور خود پندی جیسی مہلک روحانی امراض ہے رہائی پانے اور مکمل حضور واطمینان کے حصول سے ظہور پذیر ہوتی ہے، اس کا نور سبز ہے۔

## لطيفهنس

یہ عالم خلق کا پہلا لطفہ ہے ،سلسلہ نقشبند یہ بین اس کا مقام وسطِ پیشانی یا ام اللہ ماغ ہے ،بعض صوفیاء کرام کے نز دیک اس کا مقام زیر ناف ہے اگر چہ بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن ارباب عرفان کے نز دیک ابتداء اور انتہاء کا فرق ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے یوں تطبیق فرمائی ہے کہ اس کا سرام الدماغ یا وسط پیشانی ہے اور اس کا قدم متصل زیر ناف ہے (اہل کشف کے نز دیک ہر دومقام نفس کے لخاظ سے برابر ہیں ) اس کا نور سبز اور نیلگوں ہے ۔اس کی تا ثیر نفسانیت اور مرکشی کے مٹ جانے ، عجز و انکساری کا مادہ پیدا ہونے اور ذکر میں ذوق وشوق بڑھ جانے سے ظاہر ہوتی ہے۔

#### لطيفهءقالبيه

یہ عالم خلق کا بظاہر دوسرا لطیفہ ہے کیکن در حقیقت حیاروں لطا نف (باد، آب،

نار، خاک) پرمشتل ہے۔اس کا مقام سارا قالب (جسم) ہے ( بعض کے نزدیک متصل ناف ہے ) اس کی علامت ہر ہر جز وبدن اور بال بال سے ذکر کا جاری ہو جانا ہے۔اس کی تا ٹیررذ اکل بشریداورعلائق دنیویہ ہے کمل رہائی پالینے سے ظاہر ہوتی ہے اس کا نور آتش نماہے۔

واضح رہے کہ لطا کف عالم امر کو کمالات ولایت کے ساتھ مناسبت ہے اور لطا ئف عالم خلق کو کمالات نبوت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔عالم امر کے یا نچوں لطیفوں میں سے ہرایک لطیفہ کو عالم خلق کے کسی نہ کسی لطیفہ کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے مثلًا لطيفه ، قلب كولطيفه نفس كے ساتھ ،لطيفه روح كولطيفه آب كے ساتھ ،لطيفه سركولطيفه باد کے ساتھ ،لطیفہ خفی کولطیفہ نار کے ساتھ اورلطیفہ اخفی کولطیفہ خاک کے ساتھ۔

جسم انسانی میں لطا ئف کی تعیین

صوفیائے کرام نے لطا کف کے جن مقامات کی شخصیص وتعیین فرمائی ہے اس کی تائيدين ورجذيل حديث مباركه ملاحظه مو!

ثم وضع يده على ناصية ابي محذورة ثم امرها على و جهه من بين تُدييه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه و سلم سرمة ابي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك ليمن فيرحضوراكرم صلى الله عليه وسلم في ابومحذوره كى بيشاني ير ہاتھ مبارک رکھا پھرا پنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرتے ہوئے سینے پر لے گئے پھران کے جگر پر لے گئے پھرآ پ کا ہاتھان کی ناف تک پہنچا۔ پھرآ پ نے دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے اور تجھ پر برکت نازل فر مائے۔

(ابن ملجه باب ترجيع في الاذان ۵۲)

حدیث ندکورہ سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ وضی اللہ عنہ کے سرے لیکرناف تک ہاتھ پھیرااور برکت کیلئے دعا فر مائی۔ارادی طور پر جسم کے اتنے جھے پر ہاتھ مبارک پھیرنا کسی طرح بھی حکمت سے خالی نہ تھا جیسا کہ اہل بھیرت پر ظاہر ہے جب کہ جسم کا یہی حصہ لطا کف کے مقامات کا حصہ ہے۔ بہر حال حدیث سے ان مقامات کا اہم اور متعین ومبارک ہونا ثابت ہوگیا۔

#### لطیفہ جاری ہونے کا مطلب

کی بھی لطیفہ میں ذکر جاری ہونے کا بید مطلب ہر گزنہیں کہ مضغہ ء گوشت یا لطیفہ کا مقام جنبش وحرکت کرتا ہے بلکہ ' حرکت ذکر از دل به سمع خیال برسد ''یعنی دل سے ذکری حرکت خیال کے کا نوں تک پہنچی ہے اور خیال کے کان ول کا ذکر (لفظ اللہ کا تکرار) سنتے ہیں۔

بعض مشائخ مبتدی کیلئے مضعہ وشت کی ظاہری طور پرحرکت وجبنش کوضروری سیجھتے ہیں اورای طریق پر مریدین کو ذکر القاء کرتے ہیں لیکن حقیقت الامریہی ہے کہ ذکر قلبی وغیرہ میں مقام لطیفہ کی حرکت ضروری نہیں ۔حضورقلبی (یعنی غفلت کا نہ رہنا) اورا خلاص کے ساتھ اور حضور مع اللہ ہی لطیفہ جاری ہونے کی ضروری علامت ہو ھو المحقصود ۔ ہمارے مشائخ کرام نے فرمایا ہے حقیقة الذکر رفع العفلة یعنی ذکر کی حقیقت غفلت کا نہ رہنا ہے۔

(مزيدتفصيلات كيليئ البينات شرح مكتوبات جلداول مكتوب 1 ملاحظه مو)

و يحصل الفناء وسوتح كه پيش ازموت گفته اند اور اس وقت فنا حاصل ہو جاتی ہے اور وہ موت جے پیش از موت کہتے ہیں <sup>کے</sup> عبارت ازيل جدائي لطائف سته است از لطيفه قالب و چے لطائف کی اس جدائی سے عبارت ہے لطیفہ قالب سے سربقائے حس و حرکت درقالب بعد از مفارقت اینها قالب میں اس مفارقت کے بعد حس و حرکت کی بقا کا راز دوسری جگہوں پر

ع يهال حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز صوفيائ كرام كے مقوله موسوا قبل ان تموتوا کی وضاحت فرمارے ہیں

اہل اللہ مبوتیوا قبل ان تموتو اکوفنات تعبیر کرتے ہیں اور فنانسیان ماسوی الله کو کہا جاتا ہے جوآ فاقی معبودان باطلہ اورخواہشات نفسانیہ سے چھٹکارا حاصل کئے بغیرممکن نہیں ۔حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس کے متعلق معارف لدنیہ میں یوں

معروف موت ( طبعی موت ) ہے پہلے مرجانا لطائف ستہ قالبیہ سے جدا ہو جانا ہے اور وہ یوں ہے کہ سالک کانفس ترقی کر کے مقام قلب تک پہنچتا ہے اور پھریہ دونوں مل کر مقام روح تک اور پھریہ تینوں مقام سرتک پھر چاروں مل کر مقام خفی تک پھر یا نچوں مل کر مقام اخفیٰ تک پہنچتے ہیں پھرسارے ملکر عالم قدس ( وطن اصلی ) کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور لطیفہ قالہیہ کو خالی چھوڑ جاتے ہیں لیکن ابتداء میں یہ پرواز بطریق احوال ہوتی ہےاورانتہاء میں بطریق مقام اوراس جدائی کے باوجود قالب میں حس وحرکت باتی رہتی ہے۔

اس حقیقت کوعارف کھڑی حضرت میاں محمہ بخش رحمۃ اللّٰہ علیہ نے بزبان پنجابی

درجاہائے دیگر بیان کردہ شدہ است ازانجا باید طلبید بیان کر دیا گیا ہے وہیں تلاش کرنا جاہئے ایس ورق گنجایش تفصیل ندارد باشاره و رموز سخن یہ درق تفصیل کی گنجائش نہیں رکھتا اشارہ و رموز سے مى رود لازم نيست كه جميع لطائف درمقاس جمع باتیں چل رہی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام لطائف ایک مقام میں

یول قلم بندفر مایا ہے

تن حویلی نے توں وچہ بیلی جان مکان تمہارا میں مر چکی آل سیج کر منیں سیف ملوکا یارا فاضل اجل حفزت شخ شریف جرجانی رحمة الله علیه موت کی تعریف کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں

( الموت) صفة و حودية خلقت ضداللحياة وباصلاح اهل الحق قمع هوى النفس فمن مات باصطلاح فقد حي بهداه لين موت الیی صفت وجود یہ ہے جو حیات کی ضد پیدا کی گئی ہے اور اہل حق کی اصطلاح میں نفسانی خواہشات کے ختم ہوجانے کوموت کہاجا تا ہے جس شخص کی نفسانی خواہشات مرجا نمیں وہ ہدایت کے ساتھ کی ہوجا تا ہے۔ (کتاب العریفات ۱۰۴)

موتوا قبل ان تموتوا

موت تفرقه ہیئت اجماعیہ کا نام ہے اور موت کی دونشمیں ہیں موت اضطراری اور موت اختیاری

شوندواز آنجا طیران نمایند- گاه باشد که قلب وروح سر جمع ہو جائیں اور وہاں سے پرواز کریں مجھی اییا ہوتا ہے کہ قلب و روح دو باتفاق این کارکنند و گاہے ہرسه و گاہے ہر چہار دونوں ملکر سے کام کرتے ہیں اور مجھی تینوں اور مجھی جارول وآنجه اول مذكور شداتم واكمل است ومخصوص ست اور وہ جو پہلے مذکور ہوا اتم و اکمل ہے ادر مخصوص ہے بولايت محمدي عليه وعلىٰ آله الصلوات والتسليمات ولایت محمد ی کے ساتھ ان پر اور ان کی آل پر صلوات و تسلیمات ہول

مفارقت روح ازبدن (روح کابدن سے جداہونا) موت اضطراری ہے خواہشات نفس کامقاطعہ ،لذات جسمانیہ سے اعراض اور گناہوں سے کامل توبہ موت اختیاری ہے اور موتو اقبل ان تموتو اسے اس موت کی طرف اشارہ ہے۔

موت اختیاری کی اقسام اسموت کی جارفتمیں ہیں ۲.....موت اسود (سیاه موت) ، ا,...موت ابض (سفيدموت) س....موت اخطر (سبرموت) ٣....موت احمر (سرخ موت)

موت ابيض

لینی بھوک، پیاس اور نیند پر قابو پالینا چونکہ اس موت سے اشراقیت بڑھتی ہے لہذاا ہے سفیدموت کہددیتے ہیں۔

وساعدائح اوقسمح ازاقسام ولايت است وچوں آن لطائف اور اس کے علاوہ ولایت کی قسموں میں سے ایک فتم ہے سته بعداز مفارقت از قالب ووصول بمقام قدس وتلون اور جب وہ چھ لطائف قالب سے جدائی اور مقام قدس تک رسائی بصبغ آن اگر بقالب بازرجوع نمایند وتعلق پیداکنند اور اس کے رنگ کے ساتھ متلون ہونے کے بعد اگر قالب کی طرف پھر رجوع

#### موتاسود

لعنى دونوں جہاں سے منه يھيرلينا جيا كفرمايا كياالفقر سوادالوجه في الدارین (فقردارین ہے منہ کالا کرلینا (پھیرلینا) ہے۔ چونکہ دونوں جہاں ہے آ نکھ بند کر لی جاتی ہے لہذاا ہے سیاہ موت کہتے ہیں۔

لیمی خواہشات ولذات دنیویه کوقربان کر کےان پرغلبہ پالینا اوران کا خون بہا دینا۔ چونکہ بیقربانی خواہشات کا خون کر کے سرخروئی کاباعث بنتی ہے لہذاا ہے سرخ موت کہتے ہیں۔

### موت اخضر

لعنی آئندہ کیلئے امیدوں اور امنگوں پر پانی پھیر دینا اور طول امل (لیے منصوبے ) کوخیر باد کہد دینا۔ چونکہ اس سے سالک کی خوشحالی اور سرسزی کا آغاز ہوتا بالبذاا سے سنرموت قرار دیا گیا۔ (سردلبران، کتاب التعریفات) سوائے تعلق حبی وحکم قالب گیرند وبعدامتزاج یك رح بی اورتعلق پیدا کرلیے بیں سوائے جی تعلق کے اور قالب کا هم اختیار قسم فنائے پیدا کنند وحکم سبت بگیرند دریں وقت کر لیتے بیں اور اختلاط کے بعد ایک قتم کی فنا پیدا کرتے بیں اور میت کا هم بتجلی خاص متجلی گردند واز سرحیات پیدا کنند و پیر ای وقت فاص بجلی کردند واز سرحیات پیدا کنند و پیر تے بیں ای وقت فاص بجلی ہے مجلی (منور) ہو جاتے ہیں کے از سرنو بمقام بقا باللہ متحقق شوند ومتخلق باخلاق اللہ گردند حیات پیدا کر دند

سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امری وضاحت فرمارہ ہیں کہ جب سالک کوفنا کا مرتبہ حاصل ہوجاتا ہے تو وہ بچلی خاص ہے منور اور اخلاق اللہ یہ عربی کہ مزین ہوجاتا ہے اور مقام بقاباللہ میں رسوخ پیدا کر لیتا ہے۔اگر حق تعالیٰ کواس مقام پر فائز المرام سالک سے عامۃ الناس کی رشد و ہدایت مقصود نہ ہوتو اسے عالم دنیا کی طرف واپس نہیں لوٹایا جاتا ،اس قتم کے اولیاء کو اولیائے عزلت کہاجاتا ہے اور جن صوفیاء کو نبوت کی نیابت وخلافت پر شمکن فرما کر عامۃ اسلمین کی دعوت و بلیخ اور رشد و ہدایت کا ملیاجاتا ہے۔و اللّٰہ و رسولہ اعلم بالصواب کا ملیاجاتا ہے۔و اللّٰہ و رسولہ اعلم بالصواب

دريس وقت اگر آن خلعت را بخشيده بعالم باز گردانند اخلاق کے ساتھ متحلق ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر اسے خلوت بخش کر معامله ازدنو بتدلى خوامد انجاميد ومقدمه تكميل پيدا عالم کی طرف لوٹا دیں تو معاملہ دنو سے تدلی تک انجام یا جائے گا اور پھیل خواهد شد واگر بعالم باز نه گردانند وتدلّی بعد دُنُو کا مقدمہ پیدا ہو جائے گا اوراگر عالم کی طرف نہ لوٹائیں اور دنو کے بعد حاصل نشود ازاوليائع عزلت خوامد بود وتربيت تدلی حاصل نہ ہو تو اولیائے عزلت سے ہو جائے گا اور طالبوں کی طالبان وتكميل ناقصان از دست اونخواسد آمد اين ست تربیت اور ناقصوں کی محمیل اس کے ہاتھوں نہیں ہو گ یہ ہے کہانی حديث بدايت ونهايت بطريق رمزواشاره اما فهميدن بدایت و نهایت کی بطریق رمز و اشاره لیکن اس کا سمجھنا آن بغير قطع اين منازل محال است والسلام على من اتبع ان منازل کے قطع کئے بغیر محالی ہے اور سلامتی ہوا س شخص پر جو ہدایت کی اتباع کر ہے الهدئ والتزم متابعة المصطفع عليه وعلى آله الصلوة والسلام اور حضرت مصطفے کی متابعت کولا زم جانے آپ پراور آپ کی آل پر درود وسلام ہو۔

# هر منها-۲۰۰

حضرت حق سبحانه وتعالی از ازل تا ابد بیك کلام متکلم حضرت حق سبحانه و تعالی ازل سے ابد تک ایک بی کلام سے متعلم ہے سب آن کلام متبعض و متجزی نیست چه سکوت وه کلام کلاا اور جز نہیں ہے کیونکہ خاموثی و خرس در حق او تعالی محال ست چه عجب ہرگاه از اور گوگنا پن اس تعالی محال ست چه عجب ہرگاه از اور گوگنا پن اس تعالی کے حق میں محال ہے کیا عجب ہے کہ

یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے عروجات میں فرق بیان فرمارہے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کے متعلق قدر سے تفصیلات بیان کردی جائیں۔ و باللّٰہ التو فیق

# معراج نبوی علی صاحبها الصلوات جسمانی ہے

لفظ معراج عروج ہے مشتق ہے جس کامعنی بلندی اور معراج کامعنی سُلم مُ (سیر شی ) ہے اور بیلفظ" حدیث معراج" ہے ماخوذ ہے جبیبا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایاعرج بی الی السماء لیعنی مجھے آسان کی طرف بلند کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ۳۲ بار معراج نصیب ہوئی جن میں سے ۳۳ بار

www.malanibalv.org

ازل تا ابد در آنجا آن واحد باشد اذ لایجری علیه سبحانه ازل سے ابد تک وہاں آنِ واحد ہو کیونکہ اس سجانہ پر زمان درآن واحد غير از كلام واحد بسيط چه بوقوع آيد زمانہ جاری نہیں ہوتا آنِ واحد میں سوائے کلام واحد بسیط کے کیا واقع وآن كلام واحد منشاء چندين اقسام كلام گشته است ہو سکتا ہے اس کلام واحد سے کئی قتم کے کلام پیدا ہوتے ہیں

روحانی اورایک مرتبہ جسمانی معراج ہے مشرف ہوئے۔ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے جسمانی معراج کے متعلق علائے متکلمین اہلسنت رقمطراز ہیں:

والمعراج لرسول الله عليه السلام في اليقظة بشخصه الي السماء ثم الى ماشآء الله تعالى من العلى حق لين رسول الشعلي السلام كو حالت بیداری میں جسم اقدس کے ساتھ آسان کی طرف پھروہاں ہے جہاں تک اللہ تعالی نے چاہامعراج ہوناحق وثابت ہے۔ (شرح عقائد)

# اہل اللہ کا ماطنی عروج

اولیائے کرام رحمۃ الله علیهم الجمعین کوروحانی پرواز اور باطنی طیر نصیب ہوتی ہے کہان کا جسم زمین پر ہوتا ہےاوران کی روح لا مکاں میں محو پرواز ہوتی ہے۔حضرت مولا ناروم مست بادہ قیوم رحمۃ الله علیہ نے خوب کہا

صورتش بر خاک و جاں در لا مکاں لا مكانے فوق وہے سالكاں

باعتبار تعدّد تعلقات مثلاً اگر بمامور تعلق گرفته است تعدد تعلقات کے اعتبارے مثلاً اگر مامور کے ساتھ تعلق قائم ہے امر ناشی شدہ واگر بمنہی نہی نام یافته واگر باخبار تو امر پیدا ہوا اور اگر منہی کے متعلق ہو تو نبی نام پایا اور اگر اخبار سے

دونو ل معراجوں میں فرق

قدوۃ الکاملین حضرت داتا تینج بخش علی ہجوری قدس سرہ العزیز معراج نبوی علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات اور عروج اولیاء رحمۃ اللّہ علیہم اجمعین کے درمیان تمیز و تفریق کرتے ہوئے رقمطراز ہیں جسکاار دوتر جمہ ملاحظہ ہو!

معراج ہے مراد قرب حق ہے پس انبیائے عظام علیہم الصلوات کی معراج ،جسم وبدن کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والغفر ان کی معراج ہمت، روح وارادہ کے ساتھ فاہر ہوتی ہے اور اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والغفر ان کی معراج ہمت، صفاو طہارت وقربت میں اولیائے کرام کے قلوب وبطون کی مانند ہوتے ہیں اور سے فضیلت ظاہر ہے ۔ دراصل ہوتا ہے ہے کہ ولی کو حال میں مغلوب ومست کردیتے ہیں اور جب وہ اور اس کے باطن کو اس سے غائب اور قرب حق سے آراسۃ کردیتے ہیں اور جب وہ حالت صحو میں لوشا ہے تو جملہ دلائل اس کے قلب پرنقش ہوتے ہیں اور ان کاعلم اسے حاصل ہوجا تا ہے جبکہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقد س کو قرب میں لے جایا جا تا ہے اور ولی کے فقط فکر کو ۔۔۔۔ واللّٰہ اعلم بالصو اب (ماخوذاز کشف الحج باری معراج میں زمین وآسان کا فرق ہے۔۔ واللّٰہ اعلم بالصو اب (ماخوذاز کشف الحج بادری ۲۲۰)

خبر پیدا گشته غایة مافی الباب اخبار از ماضی واستقبال تعلق ہوتو خبر پیدا ہوئی ۔ اس کے متعلق غایت یہ ہے کہ ماضی اور متقبل کی جمعے را در اشکال می انداز دواز تقدّم وتاخر دال بتقدّم خبر زینا لوگوں کو اشکال میں ڈال دیتاہے دال کا تقدم و تاخر مدلول کے تقدم وتاخّر مدلول مي برد والااشكال زيراكه ماضي واستقبال و تاخر کی طرف لے جاتا ہے اور یہ کوئی اشکال نہیں کیونکہ ماضی اور مستقبل

شيخ الاسلام شيخ ابوالحسن رفاعي قدس سرة العزيز كي روحاني يرواز

حفرت ﷺ اپنی روحانی طیر اور باطنی سیر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ين صعدت في الفوقانيات الى سبع مائة الف عرش فقيل لى ارجع لا وصول لك الى العرش الذي عرج اليه محمد صلى الله عليه و سلم تعنیٰ ایک مرتبه میں نے فو قانیات میں سات لا کھوش کی طرف پر داز کی تو مجھے کہا گیا واپس لوٹ جاؤتم اس عرش تک نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں تک شب معراج حفرت محر مصطفاصلی الله علیه وسلم بنیج تھے۔ (نبراس ۲۹۵مطبوع مکتبه حقانیه)

سلطان العارفين بايزيد بسطامي قدس سرةُ العزيز كي روحاني معراج 👔 حضرت ﷺ بسطا می قدس سرهُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ابتدائے احوال میں وحدانیت کی طرف سیر کی تو میں نے دیکھا کہ میرے باطن کوآ سان پر لے گئے اوراس نے رستہ میں کسی چیز کی طرف نگاہ نہ کی ،بہشت ودوزخ اسے دکھائے گئے تو بھی اس نے کسی چیز کی طرف توجہ نہ کی اور جب مجھے کا ئنات عالم

از صفات مخصوصهٔ دوالّ ست كه باعتبار انبساط آن آن ولالت کرنے والوں کی مخصوص صفات ہیں جو اس آن کے انبساط کے اعتبار پیدا شده است و در سرتبه سدلول چون آن آن بحال سے پیدا ہوئی ہیں اور مدلول کے مرتبہ میں جب وہ آن اپنے حال خودست ومهيچ انبساطے پيدا نه كرده است ماضي و پر ہے اور کسی قتم کا انبساط پیدا نہیں کیا ہے تو ماضی اور

اور جابات سے آ کے لے گئے تو

فمرت طيرا جسمه من الاحدية وجناحه من الديمومية فلم ازل الطير في هواء الهوية حتى الى هواء التنزيه ثم اشرفت على ميدان الازلية ورأيت شجر الاحدية فنظرت فعلمت ان هذا كله حد غیہ وہ لیعنی میں ایک پرندہ ہو گیا جس کا جسم احدیت سے تھا اور اس کے پر دیمومیت (قدم) سے، میں تنزیہہ کی ہوا میں اڑتا رہاحتی کہ میں از لیت کے میدان میں جا پہنچا اور میں نے احدیت کے تبحر کودیکھاجب میں نے اسے بنظر غائر دیکھاتو مجھے علم ہوا کہ وه سب پھال کا غیر ہے یعنی سب کچھ میں ہی تھا۔ گفتم بار خدایا با سنی سوا بتـو راه نیست واز خودی خود ما را گذر نه ما را چه باید کردن فرسان آسد كه يابا يزيد خلاص تو از توئي تو اندر متابعت دوست سابسته است دیده را بخاك قدم وي اكتحال كن وبرمتابعت وی مداومت کن تعنی میں نے عرض کیابار خدایا!جب تک میری انا موجود ہے تیری طرف رستہ ملنا محال ہے میں اپنی انا ( خودی ) ہے چھٹکارا حاصل نہیں کر کا مجھے کیا کرنا چاہے .....؟ تو حکم ہوا کہ"اے بایزید انا سے رستگاری

استقبال را گنجائش نیست ارباب معقول گفته اند که متقبل کی گنجائش نہیں ہے۔ ارباب معقول کہتے ہیں کہ سامیت واحدہ را باعتباروجود خارجی لوازم علیحدہ ماہیت واحدہ کے فارجی وجود کے اعتبار سے لوازمات الگ ہیں است وباعتبار وجود ذہنی صفات جدا ہرگاہ درشئے اور وجود زمنی کے اعتبار سے صفات جدا ہرگاہ درشئے اور وجود زمنی کے اعتبار سے صفات جدا جب ایک شکی میں

ہمار سے دوست (حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی متابعت سے وابسۃ ہے ان کے قدموں کی خاک کواپنی آئکھوں کا سرمہ بنااور ان کی اتباع میں استقامت گزیں ہوجا۔
(ماخوذ از کشف الحجوب ۲۲۰)

كلام .....خقیقی صفت ہے

صفت کلام، الله تعالیٰ کی صفات ثمانیه هیقیه ذاتیه میں سے ایک صفت ہے جس معلق حضرت امام ربانی قدس سرۂ العزیز ایک مقام پر رقمطراز ہیں:

کلام بسیط ہے جوازل سے ابدتک اس ایک کلام کے ساتھ ناطق ہے۔ اگر''ام''
ہوہ بھی وہیں سے پیدا ہوا ہے ۔۔۔۔۔۔اور اگر'' نہی' ہے تو وہ بھی وہیں سے ہے۔۔۔۔۔۔۔اور
اگر خبر ہے تو بھی وہیں سے ماخوذ ہے ۔۔۔۔۔۔اگر استفہام ہے تو وہ بھی وہیں سے ۔۔۔۔۔۔اگر
تمنی یا تر جی ہے تو وہ بھی وہیں سے مستفاد ہے۔۔۔۔۔۔تمام نازل شدہ کتابیں اور بھیج
ہوئے صحیفے اس'' کلام بسیط' کا ایک ورق ہیں ۔۔۔۔۔اگر'' توریت' ہے تو وہ بھی وہیں
ہوئے می وہیں سے صورت لفظی حاصل کی
سے لکھی گئی ہے۔۔۔۔۔۔اور'' آجیل' ہے تو اس نے بھی وہیں سے صورت لفظی حاصل کی
ہے۔۔۔۔۔۔اوراگر'' زبور' ہے تو وہ بھی وہیں سے صطور ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔اوراگر'' فرقان' ہے

واحد تباين صفات ولوازم باعتبار تغاير وجود ومويت صفات و لوازمات کا تباین ، وجود و ہویت کے تغایر کے اعتبار سے جائـز باشد دردال ومدلول كه في الحقيقت ازيك ديگر جائز ہوا تو دال اور مدلول جو در حقیقت ایک دوسرے سے جدا اند بطريق اولي مجوزباشد وآنكه گفته شدكه از جدا ہیں بطریق اولی جائز ہے اور یہ جو کہا گیا ہے کہ ازل سے

تووہ بھی وہیں سے نازل ہوا ہے۔

والله كلام حق كه على الحق كي ست و بس پس در نزول مختلف آثار آمده

( مكتوبات امام رباني مكتوب٢٦٦ دفتر اول)

عروۃ الوقعیٰ حفزت خواجہ محمد معصوم سرہندی قدس سرہ ُ العزیز اس کے متعلق یوں رقمطراز بن:

كلام الهى كے مسئله يس ابل سنت وجماعت شكر الله تعالى سعيهم كا ند ہب ہے کہ حضرت حق سجانہ وتعالی ازل سے ابد تک ایک ہی بسیط حقیقی کلام کے ساتھ متکلم ہے، تسکشو اور تفصیل کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس ایک بسیط کلمہ سے امرونمی پیداہوئے ہیں اوراس ایک کلمہ بسیط سے استفهام ، تمنى، ترجى ، اخبار، وعيد اوروعده صادر مواج اوربيوى كلمه وببيط ہے کہ جس نے فرقان اورتوریت کا نام پایا ہے اور زبور وانجیل کے ساتھ تفصیل اختیار

اس مقام میں ہمارے حضرت عالی (مجد دالف ثانی ) رضی اللہ عنہ کا ایک منفر د

ازل تا ابد آن واحد ست ازتنگی عبارت است والا آن ابد تک آن واحد ہے عبارت کی شکل کی وجہ سے ہے ورنہ وہ بھی نیز آنجا گنجایش نداردآن سم در رنگ زمان اینجا ثقیل وہاں گنجائش نہیں رکھتا۔ وہ (آن واحد) بھی زمانے کی مانند یہاں است باید دانست سمكن كه درمقامات قرب اللهي گراں ہے۔ جاننا جائے جو ممکن ہو قرب الہی

قول اور تحقیق کے بعد ایک تدقیق ہے اور وہ یہ ہے کہ کلام الہی جل شانہ میں اجمال وعدم تجزی کے باوجود تفصیل بھی ثابت ہے اور وسعت وتمیز بھی موجود ہے۔ وہ بیط ہونے کے باوجودام ، نہی سےمتاز اوراخبار ،انشاء سے جدا ہے جیسا کہ ہم مرتبہ ، ذات تعالی میں اجمال کے باوجو تفصیل ووسعت کا اثبات کرتے ہیں کیونکہ وسعت وتفصیل بھی صفات كمال ميس سے بين جيسا كەللەتغالى وتقدس نے فرمايا ، والله واسع عليم -جا نناحیا ہے کہ ہم اس مرتبہ کالیہ میں جس اجمال وتفصیل کا اثبات کرتے ہیں ، پید وہ اجمال وتفصیل نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کا ادراک کرلیں کیونکہ اس مے مکڑے اور اجزاء ہونالازم آتا ہے تعالی الله عن ذالك علوا كبيرا بلکہ بیا جمال وتفصیل بھی ذات وصفات کی طرح پیجون وبیچگون ہے ہے عسر فت رہی بحسمع الاصداد اوربيمعرفت اگر جيطر يقعقل كے ماوراء بے كيكن صحيح كشف اور صریح الہام ہے اس کی تائید ہو چکی ہے اور جس تمیز کی علائے کرام نے نفی کی ہے، یہوہ تمیز ہے جو کہ چون و چند کی تم ہے ہے کہ یہ بسیط ہونے کے منافی ہے۔ چونکہ اس بارگاہ میں لفظ اجمال ووحدت کو لفظ تفصیل وکثر ت کے مقابلہ میں

جـلّ سلطانه پا از دائرهٔ امکان بیرون می نهد ازل وابد را جل سلطانہ کے مقامات میں امکان سے باہر قدم رکھتا ہے ازل اور ابد کو متّحدمي يابد حضرت رسالت خاتميت عليه وعلى اله متحد پاتا ہے۔ حضرت رسالت خاتمیت آپ پر اور آپ کی آل پر الصلوة والسلام والتحية درشب معراج درمقامات عروج درود و سلام و تحیت ہوں نے شب معراج عروجی مقامات میں

زیادہ مناسبت ہےاں لئے کہ تفصیل وکثرت کالفظ ٹکڑے اور اجزاء ہونے کا وہم پیدا کرتا ہےای لئے (بزرگوں نے ) اس بلند بارگاہ پراطلاق کیلئے لفظ اجمال ووحدت کو اختیار کیا ہے ورنہ اللہ تعالی جل شانہ اس اجمال وتفصیل ہے جو کہ ہماری سمجھ میں آتی ہے مسنسزہ و مبسراہ سے اوراگرہم بے چون وحدت ووسعت کے الفاظ اختیار کریں تو دونول ثابت بين فافهم و لا تكن من القاصرين ( كتوبات معصوميكتوب ٦٤ دفتراول)

کلام کی دوشمیں

متکلمین کے نز دیک کلام حق کی دوقتمیں ہیں:

ا.....کلام لفظی ۲.....کلام نفسی

ان کے نز دیک کلام لفظی حادث ہےاور دال ہے کلام نفسی پر جو کہ قندیم اوراس کا مدلول ہے۔ نیز کلام لفظی ہے مرادوہ کلام ہے جوحروف واصوات مرتبہ سے مرکب ہے۔ اس کلام کی نسبت حق تعالی کے ساتھ اس نسبت کی مانندنہیں جو کلام کو منظم کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ اس نسبت کی طرح ہے جو مخلوق کو خالق کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا کلام کی دونوں

یونس را دربطن ماهی یافت وطوفان حضرت نوح موجود حضرت یونس کو مجلی کے پیٹ میں پایا اور طوفان نوح موجود تحا بود علیهم الصلوة والسلام واهل بهشت را در بهشت ان پر درود و سلام ہوں۔ جنتوں کو بہشت میں دیکھا دید ودوز خیاں را در دوز خ وبعداز پا نصد سال که نصف اور دوز خیوں کو دوز خیں اور پانچ سو سال بعد جو آدھا دن ہے

قسمیں حقیقت میں کلام حق جل وعلا ہیں۔ (البینات شرح کمتوبات جلداول کمتوب ۲)

کلام حق مشترک ہے کلام نفسی اور کلام لفظی کے درمیان، جس کو بلا واسط کسی امر

کے حضرت حق سجانہ وتعالی ایجا و فرما تا ہے۔ لہذا کلام لفظی بھی حقیقت میں کلام حق جل وعلا ہوا۔ نا چاراس کا مکر بھی کا فر ہوگا۔ ف افہہ مان ہذاالتحقیق ینفعك فی کثیر من المواضع و الله سبحانه الموفق (کمتوبات شریفد و نتر اول کمتوب ۲۷۲)

کلام نفسی سے مراد کلام بسیط اور صفت قدیم ہے جوحروف واصوات ہے پاک کلام نفسی سے مراد کلام بسیط اور صفت قدیم ہے جوحروف واصوات ہے پاک ہا مونی اور اخبار وغیرہ کی طرف تقسیم نہیں ہوتا اور اس کا تعلق ماضی ، حال اور استقبال کے ساتھ تعلقات اور اضافات کی بناء پر ہوتا ہے جیسے کے علم ، قدرت اور تمام صفات۔ (البینات شرح مکتوبات کمتوب ۲۷)

جبيها كەعلامەتفتازانى علىيالرحمة رقمطراز <u>بي</u>ن:

القرآن كلام الله تعالى غير محلوق وهي صفة قديمة منافية للسكوت والأفة ليست من جنس الحروف والاصوات لاتختلف الى الامر والنهى والاخبار ولاتتعلق بالماضى والحال والاستقبال الا بحسب التعلقات والاضافات كالعلم والقدرة (التوضي واللوح ٢٢)

www.malaubah.org

يوم ست از زمان دخول بهشت عبدالرحمن بن عوف دخول بہشت کے زمانہ سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جو كه از اغنيائے صحابه است عليهم الرضوان دربهشت دولت مند صحابہ علیهم الرضوان میں سے ہیں بہشت میں درآمد وحضرت پیغمبر از دیر آمدن او پرسیدند اواز آئے تو حضرت پغیرصلی الله علیه وسلم نے ان سے دریہ سے آنے کی وجہ دریافت

نيز حفرت مولا ناامجدعلى اعظمى صدرالشريعه عليهالرحمه رقمطرازيين:

اس کا کلام آواز ہے یاک ہے اور پی قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان ہے تلاوت کرتے اور مصاحف میں لکھتے ہیں اس کا کلام قدیم بلاصوت ہے اور یہ ہمارا پڑھنا،لکھنااوریہ آواز حادث لینی ہمارا پڑھنا حادث ہےاور جوہم نے پڑھا قدیم ..... اور ہمار الکھنا حادث اور جولکھا قدیم ہمار اسنیا حادث ہے .....اور جوہم نے سنا قدیم ، ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم ..... یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث۔ (بہارشریعت حصداول)

كلام الله كے جارمراتب

بعض ارباب کشف نے کلام اللہ کے جارمر ہے بیان فرمائے ہیں۔ پہلامرتبہ: کلام لفظی، انہوں نے اس مرتبے کو بھی کلام اللہ ہی کہا ہے۔ · دوسرامرتبه: صفة الكلام، يبهي كلام الله ب-تیسرامرتبہ:شان الکلام، یہ بھی کلام اللہ ہی ہے۔ چوتھامر تنبہ: شان الکلام ہے بھی بلند مرتبہ ہےاوراس کومر تنبه ٗ ات میں اللّٰهُ کلام

عقبات خود خبرداد این ہمه در رنگ آن مشهود فرمائی انہوں نے اپ وشوار گذار رستوں کی خبر دی اور یہ سب کھ آن گشت ماضی و استقبال را گنجائش نبود و این حقیر را نیز واحد کے انداز میں مشہود ہوا ماضی اور متقبل کی گنجائش نہ تھی ۔اس حقیر پر بھی در بعضے از اوقات بصدقهٔ حبیب الله علیه الصلوة و السلام بعض اوقات حبیب الله علیه الصلوة و السلام میں اوقات حبیب الله علیه الصلوة و السلام

تعبير كيا گيا ہے۔

## كلام الله كےسات بطون

بعض اہل باطن نے کلام اللہ کے سات مرتبے بیان فر مائے ہیں اور اپنے اس کشف کی بنیا دایک حدیث مبار کہ پررکھی ہے اور وہ یہ ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: انسزل السقسر آن عسلسی سبعة احرف (منداحه ۳۳۲/۲ مایعنی قر آن سات حروف پرنازل کیا گیا ہے۔

- شراء کے زدیک سات حروف سے مرادسات قرأ تیں ہیں۔
- الل ظاہر کے نزد کی سات حروف سے مرادسات معانی ہیں۔
- ہ…… اہل باطن کے نز دیک سات حروف ہے مراد سات بطون (مرتبے) ہیں۔ جیسا کہ حضرت شخ عبدالنبی شامی نقشبندی قدس سرہُ نے حضرت شخ آ دم بنوری قدس سرہُ کی تحقیق کے مطابق صراحت فرمائی ہے۔

چنانچای مکتوب کے تحت'' فائدہ'' کے عنوان سے رقمطراز ہیں:

بدانکه کلام حضرت قرآن رامفت سرتبه است ، سه

این حالت پیدا شده بود ملائك را در عین سجود یافت یہ حالت ظاہر ہوئی تھی کہ فرشتوں کو عین سجدہ میں پایا کہ وہ که بحضرت آدم سی کردند و منوز سر از سجده نه برداشته حفرت آ دم علیہ السلام کو کر رہے تھے ابھی تک انہوں نے سجدہ سے سرنہیں بودند وملائك علّيين را ازين ساجدان جدا ديد كه اٹھایا تھا اور ملائکہ علیین کو ان تجدہ کرنے والوں سے جدا دیکھا کہ

مراتب وجوبي وچهارمراتب امكاني سه مراتب اين ست وجود كلام ، نـور كـلام وظهـور كـلام برستكلم چهار مراتب اسکانی اول نفس سدعا که حرف وصوت را اگرچه نورانی بـاشند گنجائش نيست دوم حرف وصوت نوراني كه بـهره ازان به جبرائيل عليه السلام شده چنانچه مقرر است ان جبرائيل سمع صوتاً (الى اخره) اين دومرتبه اگرچه مخلوق اند اما تصرف مپیچ سخلوقی را درین گنجائش نیست سیوم مرتبه حرف وصوت جرساني چنانچه بيان حضرت جبرائيل عليه السلام به كلام سلكي كه غير نبي صلى الله عليه وسلم اطلاع نداشت چهارم حرف وصوت جسماني چنانچه بيان حضرت عليه السلام برصحابه كرام باضافه عام (مجوعة الاراركتوب، 2) ترجمہ معلوم ہونا جاہئے کہ قرآن مجید کے کلام کے سات مرتبے ہیں ، تین مرتبے

اول.....وجود كلام

وجو بی اور چارمر ہے امکانی ۔ پہلے تین مراتب یہ ہیں۔

wiew makrehali, a

بسجده مامور نگشته اند و در مشهود خود مستهلك و جنہیں سجدہ کا حکم نہیں ہوا تھا اور وہ اپنے مشہود میں گم اور مستغرق اند واحوالع كه در آخرت موعود اند درسمان متغزق تھے اور جن احوال کا آخر میں وعدہ کیا گیا ہے آن مشهود گشتند وچون مدتے برین واقعه گذشته بود اسی آن میں مشہود ہوئے چونکہ اس واقعہ کو گذرے ایک عرصہ ہو گیا ہے

دوم.....نور کلام

سوم .....ظهور كلام متكلم پر

جارامكاني مرتبي يين:

اول: نفس مدعا كه جهال حرف وآ وازاگر چينوراني ہوں گنجائش نہيں رکھتے۔ دوم: حرف وآ وازنورانی جس سے حضرت جبرائیل کو حصه ملا چنانچه کہا گیا که جبرائیل نے ایک آوازی ....الخ۔

سوم: حرف وآ واز جر مانی حبیها که حضرت جبرائیل کا فرشتوں کی زبان میں بات کرنا جس کی سوائے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے سی اور کوکوئی اطلاع نہھی۔

چهارم: حرف وآ واز جسمانی جبیبا که نبی علیه الصلوٰ ة والسلام کا حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعين سے بيان كرنا۔

كلام كي تقسيم وبيان مراتب كي توجيهه

کلام کی تقسیم لفظی اورنفسی کی طرف سلف ہے ثابت نہیں بیمتاخرین کی ایجاد ہے اوراس کا مقصد معتزلہ کولا جواب اور خاموش کرنا تھا۔ مذہب حق بہی ہے کہ اللہ

تفصيل احوال آخرت نه كرد كه برحافظه خود اعتماد آخرت کے احوال کی تفصیل بیان نہیں کی کیونکہ اپنے حافظہ پر میں اعتماد نداشت لیکن باید فهمید که این حالت سرجسد پیغمبر نہیں رکھتا لیکن سمجھنا چاہئے کہ یہ حال حضرت پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے و روح ایشان را شده بود و مشهود بصر و بصیرت و جسم اور ان کی روح پر طاری ہوا تھا اور بصارت اور بھیرت کا

تعالیٰ کے کلام از لی میں تعدد وتکثر وتغیر نہیں۔حضرت امام ربانی قدس سرہُ نے فرمایا''یك كلام بسيط است كه از ازل تاابدبهمان يك كلام گوئيااست" ( دفتر اول مکتوب ۲۶۲) للبذا کلام کی تقتیم اور مراتب کا بیان تعلقات واضافات کی جهت ے ہے۔والله اعلم بحقیقة الحال (البینات شرح كمتوبات كمتوب،)

# تعریف قر آ ن

علمائے محققین نے قرآن کی تعریف میں فرمایا:

هـوالـعلم اللدني الاجمالي الجامع للحقائق كلها ليني قرآن علم لدنی اجمالی ہے جوتمام حقائق کا جامع ہے۔ (کتاب العریفات ۷۵)

# قرآن تمام ذاتی وشیونی کمالات کا جامع ہے

قر آن کلام اللہ ہےاور بیاللہ تعالیٰ کی صفات ثمانیہ میں سے ایک صفت ہے۔ چونکہ ذات کی ہرشان اور ہرصفت تمام شیونات وصفات کومتضمن ہے اگر ایبا نہ ہوتو نَقُصُ لازم آئكًا و تعالى الله عن ذالك علواً كبيراً اي بناء يرصفت الكلام

دیگران را که طفیلی اند اگر این حالت بطریق تبعیت مشہود تھا۔ دوسرے جو طفیلی ہیں اگر یہ حالت بطریق تبعیت انہیں دست دمد متصور بر روح است ومخصوص به بصيرت دے دیں تو روح تک محدود اور بھیرت سے مخصوص رہتی ہے

صفات ثمانیہ کی جامع ہے اور شان الکلام شیونات ذاتیہ پرحاوی ہے ۔حضرت امام ر بانی قدس سرہ 'نے اِسی مفہوم کو ثابت فر مانے کے لئے قر آن کو شان الکلام اور صفة الکلام کے تمام ذاتی وشیونی کمالات کا جامع قرار دیا ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سره العزیز کے نزدیک حقیقت قرآن میداء وسعت ہے چون حضرت ذات ''(وفتر سوم کمتوب ۷۷) کانام ہے بفحوائے آیت قرآئی ان الله و اسع عليم \_(البقره ١١٥)

لبخض صوفیاء کے نزد کے قرآن' ذات سحض به حیثیت احدیت " کا نام ہے جس میں جملہ صفات بلاامتیا زمخفی ہیں اور قر آن کے دفعتاً واحدۃ آسان دنیا كى طرف نازل مونے ميں اساء وصفات كے ظہوركى طرف اشاره ہے۔ والله اعلم بر مصحف روئے او نظر کن خنرو غزل و کتاب تاکے

(البينات شرح مكتوبات مكتوبه)

مرتبه حقیقت قرآن مرتبه 'نورے بھی بالاتر ہے حضرت امام ربانی قدس سره ٔ رقم طراز ہیں:

این سرتبهٔ مقدسه که آن را حقیقت قرآن سجید گفته ایم

#### در قافلهٔ که اوست دانم نرسم

جس قافلہ میں وہ ہے میں جانتا ہوں نہ پہنچ سکوں گا

ایں بسکہ رسد زدور بانگ جرسم

یمی کافی ہے کہ مجھے دور سے جرس کی آواز آتی ہے

عليه وعلى اله الصلوات والتسليمات اتمها واكملها.

آ پ صلی الله علیه وسلم پراورآ پ کی آ ل پراتم اورا کمل صلوات وتسلیمات ہوں۔

اطلاق نور نیز درین سرتبه گنجائش ندارد ودر رنگ سائر كمالات ذاتيه نور نيز در راه مانده أنجا غيراز وسعت بے چون واستیاز بے چگون سیچ چیز را گنجائش نمی یابد و کریمه **قد ج**آء کم من الله نور اگر سراد از نورقرآن بود تواند بودکه باعتبار انزال وتنزّل باشد چنانچه کلمه قد جآء کم ایمائر بآن دارد (وفترس کتوب۷۷) اس مرتبهٔ مقدسه میں جس کوہم'' حقیقت قرآن مجید'' کہتے ہیں ،نور کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے اور دوسرے تمام کمالات ذاتیہ کی طرح نور بھی راہ میں ہی رہ جاتا ہے۔ وہاں وسعت بے چون اور امتیاز بے چگون کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں آیت کریمہ قبد جسآء کے من اللّٰہ نور (المائدة ١٥) (بیتک الله کیطرف ہے تمہارے پاس نورآیا) میں اگرنور سے مرادقر آن ہوتو ممکن ہے کہ انزال وتنزل کے انتبارے ہوجیا کے کمہ قد جآء کم میں ای طرف اشارہ ہے۔

آیت ندکورہ میں اکثرمفسرین کے نزدیک نور سے مرادسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔بعض نے نور سے مراد قر آن مجید بھی لیا ہے لیکن بید دوسری مراد بطریق تاویل ومجاز درست ہو عمق ہے جیسا کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کنے اشارہ

فرمادیا ہے کہ اگر یہاں نور سے مرادقر آن بھی لیاجائے تو انزال اور تنزل کے اعتبار سے ہی کمکن ہے، باعتبار نفس ذات کے قرآن مجید پرنور کا اطلاق درست نہیں کیونکہ نور کا ایک مرتبہ مخلوق میں ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ واللّٰہ اعلم بحقیقة الحال (البیات جامکتوبہ)

## حقیقت محمد بیحقیقت قرآن کاظل ہے

قرآن دائرہ اصل ہے ہاور بدذات کا ایک مرتبہ ہے اور بعض صوفیاء کے نزویک مرتبہ کے ادار میں اللّٰ کہ کلام بھی صادق آتا ہے جبکہ حقیقت محمد بیشیون کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ مرتبہء ذات اصل ہے اور مرتبہء شان ظل ہے لہذا حقیقت قرآنیا اصل ہے اور مرتبہ عالی کا طل ہے لہذا حقیقت قرآنی بیاصل ہے اور حقیقت محمد بیاس کا ظل ہے۔ (البینات خاکمتوبہ)

## قرآن غیرمخلوق ہے

حضورعليه الصلوة والسلام نے فرمایا: القرآن كلام الله غير محلوق فمن قال غير هذا فقد كفر (السنن الكبرئ ٢٠٥/١٠)

ترجمہ:قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے جوغیر مخلوق ہے جس نے اس کو مخلوق کہااس نے کفر کیا۔ علائے متکلمین اہلسنت کے نزو کی قرآن اللہ تعالی کا کلام ازلی، غیر مخلوق اور صفت قدیمہ ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ 'نے فرمایا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرت امام البولیوسف رضی اللہ عنہما نے خلق قرآن کے مسکے میں چھ ماہ تک آپس میں بحث و فدا کرہ کے بعد متفقہ طور پریہ فیصلہ فرمایا کہ قرآن کو کُٹلوق وحادث کہنے والا کا فرہوجا تا ہے ( دفتر سوم کمتوب ۸۹ ) اور اسی پرامت کا اجماع ثابت ہے۔ (البینات ج اکمتوب ۲)

⊙ ..... یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امر کی وضاحت فر مارہے ہیں کہ

جب کوئی سالک روحانی طیراور باطنی سیر کے دوران عروجی منازل طے کرتا ہوا دائر ہ امکان سے خارج وباہر ہوتا ہے تو وہاں ازل اور ابد کومتحد یا تا ہے جہاں ماضی کے واقعات ، موجودہ حالات اورمتقبل کے حادثات کو ملاحظہ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبيائے كرام عليهم الصلوات اوراوليائے عظام رحمة الله عليهم اجتعين بعض اوقات قبل از وفت ہی پیش آمدہ حالات وواقعات کی اطلاع دے دیا کرتے ہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دائرہ امکان ،ازل اور ابد کی تعریفات بیان کردی جائیں تا کفہم معارف میں مہولت رہے۔ و باللّٰہ التو فیق

#### دائرهامكان

بیروہ دائر ہ ہے جوجمیع کا ئنات اور جملہ ممکنات کومحیط ہے اسے دائر ہ ظلیت بھی کہاجا تا ہے۔ تحت الثر کی ہے لے کرعرش کے زیریں حصہ کو عالم خلق اور ممکنات کہاجاتا ہے جبکہ عرش کے بالائی حصہ سے عالم بالا کو دائر ہ اصل کہاجاتا ہے جہاں از ل وابد متحد ہوتے ہیں۔سات آ سانوں کے اوپر جنت کے جھت کوعرش کہتے ہیں اورعرش عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ ہے دائر ہ ظلیت سے اوپر دائر ہ وجوب ہے۔

## ازل کی تعریف

ازل،ابد کے مقابل میں ہے کہ جس کی اول اورا بتداء نہ ہو۔ فاضل اجل علامہ شریف جرجانی نقشبندی رحمة الله علیه ازل کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

الازل هـو استـمـرار الـوجـود فـي ازمنة مقدرة غير متناهية في حانب الماضي لين ماضي كي طرف يوشيده غيرمتناي زمانون مين استمرار وجودكو ازل کہاجاتا ہے۔ (کتاب العریفات ۷)

## ابدكى تعريفات ثلاثه

فاضل اجل علامه جرجانی رحمة الله علیه نے اسکی تین تعریفات تحریر فرمائی ہیں (الابد)هوالشئى الذي لانهاية له لعني ابدوه شي ہے جس كي انتهاء نه مو

(الابر) مدة لايتوهم انتهاؤ ها بالفكر والتامل البته ليحي ابراس مدت کو کہاجاتا ہے کہ جس کی انتہا فکروتامل سے ہرگز وہم میں نہ آسکے

(الابد)هـواستـمرار الـوجـود في ازمنة مقدرة غير متناهية في حسانب المستقبل ليعنى مستقبل كي جانب مخفى غيرمتنا بي زمانون مين استمرار وجود كوابد كہتے ہیں۔ (كتاب العريفات ٢)

ازلیت اورابدیت کے مجموعہ کوسر مدیت کہاجا تا ہے۔

⊙ ..... یہاں مجدہ کی تعریف واقسام اور غیرے خدا کیلئے محدہ کی ممانعت کی قدرے تفصيلات مديه وقارئين بي-

سجدہ کالغوی معنی غیایة التبذل (انتہائی ذلت وعاجزی) ہے۔اس کاشرعی مفهوم ہے وضع الحبهة على الارض (پيثاني كازمين يرركه) علائے کرام نے سجدہ کی دوقتمیں فرمائی ہیں:

ا..... تجدهٔ عبادت ۲ ..... تحیته

سجدہ عبادت: بیدحفزت حق جل جلالہ کے لئے خاص ہے۔غیرخدا کیلئے سجدہ عبادت یقیناً اجماعاً شرک مہین اور کفرمبین ہے۔ بیر عبدہ تمام سابقہ ندا ہب وملل میں بھی غیر خدا كيلي بهى جائزنه موا .... اے مجدہ تعبدی بھی كہتے ہیں۔ (كماني كتب العقائد) سجدہ تحیت : (جوصرف تعظیم واحتر ام کے لئے ہے ) یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھالیکن ہماری شریعت میں سخت حرام و گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس کی ممانعت پر احادیث متواترہ وارد ہوئی ہیں ....اے بجدہ تعظیمی بھی کہاجا تا ہے۔ ( کمافی النفیرالعزیزی)

اسی طرح علاء ومشائخ ومزارات اولیاء کیلئے سجدہ کرنا قطعاً حرام ونا جائز ہے اگر چہاس میں تعظیم دتحیت ہی مقصود ہو۔

حفزت معاذبن جبل رضی الله عنه ملک شام ہے آئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو مجدہ کیا۔ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے فر مایا معاذ! یہ کیا ہے؟۔

عرض کیا میں نے ملک شام میں نصاریٰ کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اورسر داروں کوسجدہ کرتے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہم حضور کوسجدہ کریں۔ خترال سالمان سالمان میں اللہ ماریک کے اسلامان میں اسلامان میں اسلامان میں اسلامان میں اسلامان میں اسلامان میں س

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فاني لوكنت امراً احدا ان يسجد لغير الله تعالى لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

یعنی مجھے سجدہ نہ کرواگر میں غیرخدا کیلئے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کواپے شوہر کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ (ابن ماجہ ۱۳۴)

سجدہ تحیت کوشرک قرار دینا دعائے باطل ہے۔فرشتوں کا آ دم علیہ السلام کو سجدہ کرنا (البقرہ ۳۳) اس امر کے ثبوت کیلئے دلیل کا ٹی ہے کہ سجدہ تعظیمی شرک نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو اپنا شریک بنانے کا حکم دینا محال قطعی ہے اور ملا ککہ کرام وانبیائے عظام علیہم السلام کی شان کے بھی منافی ہے کہ وہ ایک آن کیلئے بھی غیر اللہ کو اس کا شریک بنا ئیں یا جائز کھر اگر کیں۔

(مزيد تفصيلات كيلئے البينات شرح مكتوبات جلداول مكتوب ٢٩ ملاحظه فرمائيں)

# الم منها - ۱۸

تکوین یکے از صفات حقیقیہ واجب الوجود است کوین واجب الوجود است کوین واجب الوجود تعالی و تقرس کی حقیقی صفات میں سے تعالی و تقدس اشاعرہ تکوین را از صفات اضافیہ میدانند ایک ہے لیا اثاء می کوین کو صفات اضافیہ میں سے جانتے ہیں ایک ہے نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز صفت کوین اور اس کی تفصیلات بیان فرمار ہے ہیں

علائے متکلمین ماتریدیہ رحمۃ اللہ علیم اجمعین کے نزدیک حق تعالی کی صفات ذاتیہ هیقیہ کمالیہ ثمانیہ میں سے صفت تکوین ایک ازلی اور قدیم صفت ہے جوآیہ کریمہ کے نفیکو ن سے ماخوذ ہے۔ تکوین باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا ماضی اور مضارع کے قد نیکون (بتشدید و اؤ) آتا ہے۔ صفت تکوین کوعلائے متکلمین اہلسنت نے فعل (بفتح فاء) بھی کہا ہے۔

.....حضرت علامة تفتازانی رحمة الله عليه تکوين کے متعلق رقمطراز ہيں:

www.makiahah.org

اورا گرتکوین کاتعلق موت ہے ہوتوا سے اماتت کہتے ہیں۔

السلط الم الم الم الم الم الم الم الله عليه صفت كوين كم تعلق المسنت كعقيده كى وضاحت كرتے ہوئ و معنى الربوبية و لا مر بوب و معنى السحال و لا مر بوب و معنى السحال و لا محلوق لين حق تعالى كى صفت ربوبيت اس وقت بهى هى جب كوئى السحال و لا محلوق لين حق التى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الم اعظم الوطنية كوئى صوفى رحمة الله عليه الله مؤقف كم متعلق يول ارقام پذيرين :

وقلد كان الله تعالى حالقا في الازل ولم يخلق الخلق ليعنى مخلوق نه تقى مرالله تعالى ازل مين بهي خالق تھا۔ (فقاكبر ٢٩)

،....حضرت امام اعظم رحمة الله عليه صفت تكوين كے متعلق يوں رقمطراز ہيں:

و الفاعل هو الله تعالى و الفعل صفة فى الازل و المفعول مخلوق و الفعل الله تعالى عير مخلوق في على الله تعالى عير مخلوق يعنى فاعل الله تعالى بى ہاور فعل اس تعالى كى صفت ازلى ہے مفعول مخلوق ہے۔ (فقد اكبر ٢٣)

ے ۔۔۔۔۔حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فعل اور مفعول کے درمیان مغائر ت بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

لان الفعل يغائر المفعول بالضرورة كالضرب مع المضروب و العقل المفعول بين مغايرت بوتى ب جيم فرب، والعقل مع والمعقول كم مغايرين و (شرح عقائد نفى)

 ....قدوۃ المحکلمین حضرت علامہ ابوشکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق تصریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

قال اهمل السنة والحماعة التكوين فعل المكوِّن (كَبُسرواوً)

www.malaabah.org

و المكوَّن (بفتح واوُ) تاثير التكوين و التكوين غير المكوّن ليعني علاكے المسنت و جماعت ( ماتریدیه ) فرماتے ہیں کہ صفت تکوین ،مکون کافعل ہے اور مکون ،صفت تکوین كى تا تير باورصفت كوين ، مكون كاغير برب رالتمهيد ٥٥مطبوع تعليى يريس لامور) ﴿ .....حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزيز ايك مقام يرصفت تكوين كےمتعلق يوں رقمطراز بين اردوتر جمهُ ملاحظه مو!

تکوین،قدرت کےعلاوہ ایک صفت ہے کیونکہ صفت قدرت میں صحت فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہیں اور تکوین میں فعل کی جانب متعین ہے نیز قدرت،صفت ارادہ پر تقدم رکھتی ہے اور تکوین ،ارادہ کے بعد ہے۔ یہ تکوین بندہ کی استطاعت کے مثابہ ہے جے علائے اہل حق (اہل سنت ) فعل بندہ کے ساتھ مقرون ومتصل قرار دیتے ہیں اورا سے صفت قدرت اور صفت ارادہ سے وراء جانتے ہیں کیونکہ قدرت، فعل اورترک فعل دونوں کی صحیح کرنے والی ہے اور صفت ارادہ ایک طرف کوتر جیج دیتی ہےاورا بچادتر جیج ارادہ کے بعد تکوین ہے تعلق رکھتا ہے۔اگر صفت قدرت کا اثبات نہ کیا جائے جوطرفین ( فعل اور ترک فعل ) کی تھیج کرنے والی ہے توحق تعالی پرایجاب (واجب ہونا ) لازم آتا ہے اور اگر صفت تکوین کا اثبات نہ کیا جائے تو ایجاد غیرمتند (بسهارا) موجاتی ہے کیونکہ قدرت مصبحے ایجاد ہاور تکوین ایجاد ہے کتی ہے۔ لہٰذاا ثباتِ تکوین کے بغیر چارہ نہیں جس کی طرف علائے ماترید بیکو ہدایت حاصل ہوئی ہے اور اشاعرہ نے جب اس کی نسبت وتعلق کو بیش تر اشیاء سے پایا تو اسے صفات اضافيه عشاركرليا والله يحق الحقّ وهو يهدى السبيل تخليق، تززيق، إحیاء، إما تت اوران کی مثل صفات کوتکوین کی طرف را جح کرنا بهتر ہے۔

( مكتوبات شريفه دفتر سوم مكتوب٢٦) (مريدتفيدات كے لئے ملاحظه بوكمتوبات شريفد وفتر دوم كمتوبس)

وقدرت و ارادت را درایجاد عالم کافی سی انگار ند اسا اور قدرت و ارادہ کو ایجاد عالم کے لئے کافی خیال کرتے ہیں <sup>کے لیک</sup>ن حق آنست که تکوین صفت حقیقیه علیحده است ماورائر حق یہ ہے کہ تکوین علاوہ قدرت اور ارادہ کے ایک علیحدہ حقیقی صفت ہے قدرت وارادت بيانش آنكه قدرت بمعنى صحت فعل بیان اس کا بیہ ہے کہ قدرت جمعنی فعل اور ترک و ترك ست وارادت تخصيص يكم ازيل دوطرف کی صحت ہے اور ارادہ قدرت کی دونوں طرفوں فعل اور قدرت ست كـ ه فعـل وترك باشد پـس رتبـهٔ قدرت ترک میں سے ایک کی شخصیص کرنا ہے ہیں قدرت کا مرتبہ

#### ع صفت قدرت

میصفت حق تعالیٰ کی صفات ذاتیر همقیه کمالیه ثمانیه میں سے ایک حقیقی صفت ہے جس كامطلب بيد كون تعالى برشى يرقاور بحبياكة بيكريمه ان الله على كل شئى قدير سےعيال ہاوركوئى شى اس كى قدرت سے باہر نہيں۔وہ تعالى ايسا قادر مطلق ہے کہ جس معدوم ممکن کو جا ہے موجود کر دے اور جس موجود حادث کو جا ہے معدوم فرمادے جیسا کہ آیکریمہ قل هو قادر (انعام ۹۵) سے واضح ہے۔

حفرت علامہ بیناوی نے آ بیکر یمہ ان الله علی کل شئی قدیر کی تفیر كرتے ہوئ قدرت كامعى يول بيان فرمايا ب

التمكّن من ايحاد الشئبي ليني كي شئ كايجاد يركنٹرول (قابو)اور قوت

مقدم شد بررتبهٔ ارادت و تکوینے که سااو را ارادہ کے مرتبہ سے مقدم ہے اور تکوین جے ہم صفات از صفات حقيقيه ميدانيم رتبة أوبعد از رتبة قدرت هقیقیہ میں سے سیحھتے ہیں اس کا مرتبہ قدرت اور وارادت سبت كار آن صفت ايجاد آن طرف ارادہ کے بعد ہے۔ اس صفت کا کام اس مخصوص کردہ

رکھنا قدرت کہلا تا ہے۔

علمائے اہلسنت نے قدرت کی دوقتمیں بیان فرمائی ہیں

قدرت تخلیقی اور قدرت کبی

قدرت خلیقی حق تعالی سے خاص ہے اور آبیر یمدان الله علی کل شنی قديبر ميں قدرت تخليقي مراد ہے۔

⊕ .....حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز صفت قدرت کے متعلق یول رقمطراز ہیں:

حق تعالیٰ قادرمخارہے،ایجاب کے مشائبر اوراضطرار کے گمان ہے منزہ ومبرا ہے۔ بے عقل فلا سفہ نے کمال کوا یجاب میں سمجھ کر واجب تعالیٰ ہے اختیار کی نفی کر کے ا ثبات ایجاب کیا ہے .....حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہُ العزیز کی (بعض) عبارات بھی ایجاب کی طرف ناظر میں اور قدرت کے معنی میں فلاسفہ کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں کہ صحت ترک قادر (حق تعالیٰ ) ہے تجویز نہیں کرتے اور جانب فعل كولازم جانت ميں - ( كمتوبات شريفه دفتراول كمتوب ٢٦٦)

﴿ .... نیز ایک مقام پریوں ارقام پذیرییں:

قدرت اورارادہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات برصفات زائد سے ہیں۔قدرت،حق

تعالی کیلئے ایجاد عالم کی صحت ( درست ہونا ) اور ایجاد عالم کے ترک کی صحت سے عبارت ہے۔ پس ایجاد اور ترک ایجاد میں ہے کوئی چیز بھی حق تعالیٰ کی ذات پر لازم نہیں ہے تمام اہل مذاہب ای رِ شفق ہیں۔ (معارف لدنیمعرفت ١٩) ﴿ ....حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز کے اس ارشادگرامی'' میں حق تعالیٰ سجانہ کو صاحب ارادہ ومختار جانتا ہوں'' میں حکماء وفلاسفہ کی تر دید ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کومجبور اور بے اختیار جانتے ہیں جس طرح کہ آ گ اور یانی کوجلانے اورغرق کرنے میں بے اختيارجانے ہيں۔

آب کے اس ارشاد میں کہ

'' بیتین طور برفدرت کے معنی صحت فعل وترک فعل تصور کرتا ہوں'' بیا ہل کلام اور فلاسفہ کے مابین مختلف فیہ مسئلہ کی طرف اشارہ ہے بعنی حق تعالیٰ کی قدرت دومعنی کا احمال رکھتی ہے ایک ایجاد اور دوسرے عدم ایجاد اور پیددونوں باتیں ممکن اور جائز ہیں اورای معنی کے لحاظ سے قدرت کوصحت فعل اور ترک فعل سے تعبیر کرتے ہیں اور ای تقذیر پراشیاء کی ایجاد اوران کی عدم ایجاد میں ہے کوئی چیزخت تعالی پر واجب نہیں ہے اہل ملل وشرائع نے اس کواختیار کیا ہے اور دوسرے معنی میں ان شاء فعل و ان لم يشاء لم يفعل مع استحاله شرطيه ثانيه كيين اگروه حاج گاتو كرے گااور اگر نہ چاہے گا تونہیں کرے گالیکن نہ جا ہناممتنع ومحال ہے پس اس سے نہ کرنے کاممتنع ہونا بھی لازم آئے گا پس ایجاد عالم کو حیابهنا اور موجود کرنا دونوں واجب ہوئے ا<del>و</del>ر اختیار ندر ہا .... فلا سفداس کے قائل ہیں۔ (البینات شرح مکتوبات جلداول کمتوب ۸) پیامر ذہن نشین رہے کہ بندوں کی ذوات واعمال (خیروشز) کا خالق حق تعالیٰ ہے جیا کہ آپر کیمہ والله خلفکم و ما تعملون (صافات ۹۲) سے عیال ہے اور ان کی ذوات واعمال حق تعالیٰ کی مقدورات اوراس کے زیرِ قدرت ہیں۔ بندوں کے

افعال قبیحہ کے تحت ِقدرت ہونے کا بیرمطلب ہرگزنہیں کہ حق تعالیٰ ان افعال ناپیندیدہ کا ارتکاب بھی کرسکتا ہے اور عیوب ونقائص ( ظلم ، کذب، جہل ، عجز، شریک باری تعالیٰ) ہے بھی متصف ہوسکتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کمالِ قدرت کے باوجود سبوحیت و قدوسیت کے ساتھ بھی متصف ہے جیا کہ آیات کریمہ سبحان ربك رب العزت الخ اور الملك القدّوس (حشر٢٣) سے عیاں ہے۔

علاوہ ازیں ذات تعالیٰ کے ساتھ حوادث کا قیام ممتنع ومحال ہے کیونکہ جمیع مستحیلات عقلیہ کے ساتھ قدرت متعلق نہیں ہوتی وہ تو ممکنات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے نہ کہ واجب اورمتنع (محال) کے ساتھ کیونکہ متنع اور واجب خارج از قدرت ہیں جیبا کہ حضرت علامہ عصام رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شرح العقائد میں تحریر فرمایا ہے فالممتنع والواجب خارجان عن القدرة (ص١٨مطبوءممر) حضرت اما منخرالدين رازي رحمة الله علية نفير كبير مين يول رقمطرازين:

قوله تعالى فلن يخلف الله عهده يدل على انه سبحانه منزه عن الكذب في وعده ووعيده قال اصحابنالان الكذب صفة نقص والنقص على الله تعالى محال ليخي الله تعالى كاارشاد كرامي فلن يخلف الله و عـده ولالت کرتا ہےاں امریر کہ اللہ سجاندا ہے ہروعدہ وعید میں کذب (حجوث) ے منزہ ہے۔ ہمارے اصحاب (اہلسنت وجماعت) نے فرمایا ہے کد کذب نقص کی صفت ہےاورتقص اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہے۔ (تفسیر کبیر) حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اس سلسله میں رقمطراز ہیں:

جناب قدس خداوندي جل سلطانه ازجميع صفاتِ نقص و سمات قصور سنزه ومبرا بايد دانست لعني جناب باري تعالى جل سلطانه كو

تمام صفات ِنقص اورقصور کی علامات ہے منز ہ ومبرا جاننا جا ہے۔

( مكتوبات شريفه دفترسوم مكتوب٦٢)

آب ایک مقام پریون ارقام پذیرین:

وایضاً خلف دروعیددررنگ خلف دروعده مستلزم کذب است ناشایان آنحضرت جل سلطانه یعنی خلف وعیر بھی خلف وعده کی مانند شکرم کذب واجب تعالی می بواس تعالی جل سلطانه کے مرگز شایان شان نہیں۔

( مکتوبات شریفهٔ)

ندکورہ بالانصریحات ہے اس امرکی وضاحت ہوگئی کہ عیوب ونقائص اپنی خست ودناءت کی بناپر بیصلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ حق تعالی کی مشیت وقد رت وارادہ کے متعلق ہو سکیں۔

قدرت كسي

یے قدرت بندوں کے ساتھ خاص ہے قدرت تخلیقی کی بناء پر حق تعالیٰ سجانہ خالق اور قدرت کسی کی بناء پر بندہ ، کا سب لہلا تا ہے۔

واضح رہے کہ بندوں کی قدرت وارادہ دونوں حق تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور بندہ کی قدرت کہی کہ خت بندہ کی قدرت کہی کی نبیت خیر وشر دونوں کی طرف برابر ہے۔ یہ معاملہ ہر گرنہیں کہ حق تعالیٰ نے قدرت شربی کواس میں تخلیق فر مایا ہوادر قدرت خیر کو تخلیق نہ فر مایا ہو کہ وہ فعل شر پر مجبور ہوگیا ہو یہی حال ارادہ مخلوقہ کا ہے کہ خیر وشر کے معلوم ہوجانے کے بعدوہ خیر وشر دونوں سے کسی جہت کو ترجیح دے سکتا ہے۔ پس بندہ شرعاً شرکو شرجانے ہوئے بھی شرکو ہی اختیار کرتا ہے حالا تکہ اس کی نبیت قدرت خیر وشر دونوں کی طرف مساوی تھی یوں بی بندہ کے لئے صحیح تھا کہ وہ حسب ارادہ مقدورین میں سے دوسرے کی بجائے یوں بی بندہ کے لئے صحیح تھا کہ وہ حسب ارادہ مقدورین میں سے دوسرے کی بجائے

کسی ایک کی شخصیص کرلیتا۔ قدرت کسبی اور ارادہ مخلوقہ کے لحاظ ہے اس امر کی وضاحت ہوگئی کہ حق تعالی سجانہ نے بندوں برظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود ہی اپنے آپ پر ظلم كرتے بين جيماكة يوكر يمدوما ظلمهم الله ولكن كانواانفسهم يظلمون سےواضح ہے۔ (معارف لدنيمعرفت٣٣وغيرما)

#### صفت اراده

یہ بھی حق تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کمالیہ ثمانیہ حقیقیہ میں سے ایک صفت ہے۔ارادہ اورمشیت دونوں ایک ہی صفت کے نام ہیں۔ آیات کریمہ فعال لما یریداور و ما تشاء و ن الا ان يشاء الله صفت اراده اورصفت مثيت يردال بين -

حضرت علامه ابوالشكور السالمي رحمة الله عليه اراده ومشيت كے متعلق علائے اہلسنت و جماعت کاعقیدہ لکھتے ہوئے رقمطراز ہیں:

علمائے اہل سنت و جماعت ارشا دفر ماتے ہیں کہ خیر وشر اللہ تعالیٰ کی قضاء وقدر ، مشیت وارادہ اورعلم وحکم ہے ہوتے ہیں اور خیر وطاعت اللّٰد تعالیٰ کے امرورضا ہے ہوتے ہیں جبکہ شرومعصیت میں اللہ تعالیٰ کا امر ورضانہیں ہوتی ،اس پر دلیل حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے چنانچہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بارگاه اقدس ميس بيٹے ہوئے تصقو ہم نے ايك آوازى که حفزت ابو بکر وحضرت عمر رضی الله عنهما اپنی آواز ول کو بلند کرتے ہوئے حاضر ہوئے اوران کے ساٹھ کثیر تعداد میں لوگ تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنهاري آوازيں بلند کيوں ہوئيں؟ \_

حضرت ابوبكر رضي الله عنه عرض گذار ہوئے كه ہمارا ايك مسئله ميں اختلاف ہوگیا ہے میں کہتا ہوں کہ خیروشرسب الله تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حضرت عمر (رضی الله عنه ) کہتے ہیں کہ خیر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور شربندوں کی طرف سے آپ ہارے درمیان فیصلہ فر مادیجئے۔

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہم تمہارے درمیان ایسے ہی فیصلہ کریں گے جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حفزت میکائیل علیہ السلام کے درمیان فیصلہ کیا تھا اے عمر! سیدنا جبرائیل کا مؤقف تمہارے والا تھا .....اوراے ابو بمرسید نامیکا ئیل کا قول تیرے قول کی مانند تھا۔سید نا جرائیل نے کہا کہ جارااس مسئلہ میں اختلاف ہوگیا ہے اور اہل زمین بھی اس میں اختلاف رکھتے ہیں حتی کہ سیدنا اسرافیل کو ان دونوں نے اپنا تھم ( ثالث ) بنالیا تو انہوں ( اسرافیل علیہ السلام ) نے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کی قضا کے مطابق دونوں کے درمیان فیصلہ کردیا۔اے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) انہوں نے فیصلہ تیرے قول کے مطابق کیا تھا ....اے عمر (رضی اللہ عنہ) تیرے مؤقف کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تھا....اس برحضرت عمرضی اللہ عنہ عرض گذار ہوئے تبت الی الله میں اللہ کے حضور توبه كرتا مول - (التمهيد ٥٠)

حضرت علام فضل اللَّدتوريشتي رحمة اللَّه عليه نے مشيت كے دومعني بيان فر مائے ہيں: مثيت محبت اور مثيت غير محبت

مثیت محبت طاعت وایمان میں ہوتی ہے اور مشیت غیر محبت کفر وعصیان میں موتی ہے۔ (عقائدتوریشتی ۲ ۵مطبوء مکتبہ الحقیقہ استبول ترک)

علمائے محققین اہل سنت فر ماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ارادہ کی دوتشمیں بیان فر مائی گئی ہیں۔

> اراده قدريه كونية خلقنيه اراده دینه امریشرعیه

#### اراده قدر بيكونية خلقيه

بیمشیت (اراده) جمیع حوادث (موجودات) کوشامل ہے جبیبا که آبیکریمہ فمن پر دالله ان پهدیه پشرح صدره للاسلام و من پر دان پضله پجعل صدره ضیقاً حرجاً کانما پصعد فی السماء (الانعام ۲۲) سے واضح ہے۔

#### اراده دينيه امرييثرعيه

اس اراده میں حق تعالی کی محبت ورضامتضمن ہوتی ہے جیبا کہ آیات کریمہ یریداللّٰہ بکم الیسر و لا یریدبکم العسر (البقره ۱۸۵) اور انسا یریداللّٰه لیدھب عنکم الرجس اهل البیت ویطهر کم تطهیرا (۱۲۱ب۳۳) سے عیال ہے۔ (شرح فقا کرلعلی قاری رحماللہ الباری ۲۰)

(مزید تفصیلات کیلئے ملاحظه ہومکتوبات نثریفه دفتر دوم مکتوب ۲۷ ...... مکتوبات معصومیه دفتر دوم مکتوب۸۲)

سخصص ست پس قدرت مصحح فعل ست جہت کو ایجاد کرنا ہے۔ یس قدرت فعل کی تصبح کرنے والی ہے و ارادت سخصص آن و تکوین سوجد اور ارادہ اس فعل کی تخصیص کرنے والا ہے اور تکوین اسے ایجاد آن پسس از تکوین چاره نبود مثل آن مثل كرنے والى ہے \_ پس تكوين كو صفت مانے بغير جارہ نہيں ہے اس كى مثال استطاعت مع الفعل ست كه علمائر اسل سنت آن را استطاعت مع الفعل کی مانند ہے کہ علمائے اہل سنت اسے بندول در عباد اثبات كرده اند و شك نيست كه اين میں ثابت کرتے ہیں اور اس میں شک نہیں ہے کہ سے استطاعت استطاعت بعد از ثبوت قدرت است بلكه بعد از ثبوت قدرت کے بعد ہے بلکہ تعلق ارادہ اور تعلق ارادت وتحقق ايجاد سربوط باين استطاعت تحقق ایجاد ای استطاعت کے ساتھ مربوط سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ مفت قدرت مصحح فعل عاور صفت اراده مخصص فعل عاور صفت تکوین اس فعل کی موجد ہے تا کہ ایجا دموجودات کا اثبات ہو۔ پیمسکلہ،مسکلہ استطاعت مع الفعل کی مانند ہے کیونکہ استطاعت مع الفعل حقیقت قدرت ہے کہ فعل ای کے

است بلکه آن استطاعت موجب فعل ست وطرف ہے بلکہ وہ استطاعت ہی فعل کی موجب ہے اور ترك أنجا مفقود ست وحال صفت تكوين ترک کی جہت وہاں مفقود ہے اور صفت تکوین کا حال ہمیں ست کہ ایجاد با او طریق ایجاب است بھی یہی ہے کہ ایجاد اس کے ساتھ بطریق ایجاب ہے اسا این ایجاب درواجب تعالی ضرر نمیکند که لیکن یہ ایجاب واجب تعالیٰ کو ضرر نہیں دے سکتا کیونکہ ثبوت آن بعد از تحقق قدرت ست كه بمعنى صحت اس کا ثبوت تحققِ قدرت کے بعد ہوتا ہے جبکہ (قدرت) فعل وترك ست وبعد از تخصيص ارادت بخلاف کے معنی فعل اور ترک کی صحت ہے اور ارادہ کی تخصیص کے بعد ( تکوین ہے ) آنچه حکمائر فلسفه گفته اندوشرطیه اولی را واجب بخلاف اس کے جو حکمائے فلفہ کہتے ہیں اور شرطیہ اولیٰ کو ساته ہوتا ہے جبیبا کہ امام العقائد حضرت علامہ ابوحفص عمر بن محد سفی قدس سرہُ العزیز رقمطراز ہیں:

والاستطاعة مع الفعل وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل (عقائد نفی ) ہے واضح ہے۔

الصدق گمان كرده اند وشرطيه ثانيه را ممتنع الصدق ونفي واجب الصدق خیال کرتے نہیں اور شرطیہ ثانیہ کو ممتنع الصدق اور ارادہ ارادت نموده اند صريح در ايجاب ست تعالى الله سبحانه کی نفی کرتے ہیں جو ایجاب صریح ہے اللہ تعالیٰ سجانہ عن ذالک علوا كبيرا و ايجابے كه بعد از تعلق ارادت اس سے بہت برتر ہے اور وہ ایجاب جو تعلق ارادہ اور دو مقدوروں وتخصيص احد المقد ورين پيدا شود ومستلزم اختيارست میں سے ایک کی تخصیص کے بعد پیدا ہو وہ اختیار کومتازم ہے وسوكد آن نه نافي اختيار وكشف صاحب فتوحات نيز اوراس کی تا کید کر نیوالا ہے نہ کہ اختیار کی نفی کر نیوالا اورصاحب فتو حات کا کشف بھی موافق رائع حكما واقع شده است در قدرت شرطيه حكما كى رائے كے موافق واقع ہوا ہے كه قدرت ميں شرطيه اولى اولى را واجب الصدق سيداند وثاني راممتنع الصدق كو واجب الصدق جانة بي اور ثاني كو ممتنع الصدق

حضرت امام جعفر طحاوی رحمة الله علیه استطاعت کی دونشمیں بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

الاستطاعة ضربان احدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لايجوزان يوصف المخلوق به فهي مع واین قول بایجاب است ارادت بیکارسی افتد که اور یہ کہنا ایجاب ہے جس سے ارادہ بے کار ہو جاتا ہے تخصيص احد المتساويين اينجا منتفي است واكر کیونکہ متساویین میں سے ایک کی تخصیص یہاں منتفی ہے اور اگر

الفعل واما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن و سلامة الات فهمي قبل الفعل هو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفساً الا و سعها (القره٢٦)

لعنی استطاعت کی دوشمیں ہیں ان میں ہے پہلی استطاعۃ یہ ہے کہ جس کے ساتھ فعل یایا جاتا ہے جو از قبیل تو فیق ہے۔ اس قتم کی استطاعۃ کے ساتھ مخلوق کو موصوف کرنا جائز نہیں بیاستطاعت مع الفعل ہے۔

اور دوسری استطاعة ،صحت، وسعت ، طاقت اورسلامتی اعضاء وجوارح کے اعتبارے ہے، بیاستطاعت قبل الفعل ہوتی ہے جبیا کہ آپیر بیمہ لایہ کے لف اللّٰه نفسا الا وسعها حواضح بـ.

صاحب ندا ہبالاسلام نے اس مفہوم کی یوں وضاحت فر مائی ہے چنانچہ ملاحظہ ہو استطاعت کے دومعنی ہیں ایک قدرتِ حقیقی کو کہتے ہیں جوفعل کے موجود کردینے کیلئے کافی ہوتی ہے دوسرے اسباب وآلات واعضاء کی صحت وسلامتی کا نام ہے اور تکلیف شرعی کا مدار دوسری قتم کی استطاعت پر ہے ای لئے بچہ اور مجنون ایمان کے ساتھ مکلّف نہیں اور گونگا اقرار زبانی کے ساتھ مکلّف نہیں اور مریض کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کے واسطے مکلّف نہیں کیونکہ ایسےلوگوں کے اعضاء سیجے وسالمنہیں اس لئے استطاعت ان میں مفقو د نے۔ (نداہب الاسلام)

درتکوین این سعنی را اثبات کنند گنجائش داردکه تکوین میں اس معنی کو ثابت کریں تو گنجائش رکھتا ہے کیونکہ از شائبه ایجاب مبر است این فرق تدقیقی ست وہ ایجاب کے شائبہ سے پاک ہے سے برق بہت باریک ہے که به بیان آن کم کسی سبقت کرده است علمائے ماتریدیه کہ اس کے بیان کی سبقت کم ہی کسی نے کی ہے علمائے مازیدیہ **ہر چند این صفت را اثبات کردہ اند اما باین حدت** اگرچہ اس صفت کا اثبات کرتے ہیں لیکن تیزی نظر کے ساتھ نظر پے نبردہ اند اتباع سنت سنیہ مصطفویہ علیٰ صاحبہا اس کے دریے نہیں ہوئے روش سنت مصطفویہ علی صاحبها الصلوة الصلوة والسلام والتحية درسيان سائر متكلمين ايشانرا باين والسلام و التحیه کی اتباع نے ان کو تمام متکلمین کے درمیان معرفت ممتاز ساخته است واین حقیر از خوشه چینان این اس معرفت سے متاز کر دیا ہے اور بیر حقیر انہی اکابر کے خوشہ چینوں میں

میں یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امرکی وضاحت فرمارہے ہیں کہ صفت تکوین کے متعلق علوم وحقائق اور معارف ودقائق جس مانع وجامع انداز کے ساتھ ہم نے بیان فرمائے ہیں وہ کسی نے بھی بیان نہیں فرمائے ۔گوصفت تکوین کا اثبات علمائے متکلمین ماتریدیہ نے ضرور فرمایا ہے لیکن دفت نظراور باریک بنی کے اثبات علمائے متکلمین ماتریدیہ نے ضرور فرمایا ہے لیکن دفت نظراور باریک بنی کے

اكابرست ثبتنا الله سبحانه على معتقدا تهم الحقة بحرمه سيد سے ہے اللہ سجانہ ہمیں ان کے معقدات حقہ پر ثابت قدم رکھے المرسلين عليه وعلى اله الصلوات والتسليمات اتمهما و اكملها سید المرسلین کے طفیل ان پر ان کی آل پر اتم اور اکمل صلوات و تسلیمات ہوں

ساتھ ہم نے اس کی تفصیلات اور اس پر ہونے والے اعتر اضات واشکالات کا مدلل جواب تحرير فرماديا ہے۔والحمدلله علىٰ ذالك

## الله منها ۲۲ الله

رؤیت خداوند عزوجل در آخرت مرمومنان راحق است آخرت میں خداوند عزوجل در آخرت مرمومنان راحق است الحرید میں خداوند عزوجل کا دیدار مومنوں کے ساتھ خاص ہونا ایس مسئلہ است کہ غیر از اہل سنت و جماعت ہیچ حق ہے لیے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ اسلاک کسی از فرق اسلامیین وحکمائے فلاسفہ بجواز آن قائل فرق اور حکمائے فلاسفہ میں سے کوئی اس کے جواز کا قائل نہیں نیست باعث انکار ایشان قیاس غائب است برشاہد نیست باعث انکار ایشان قیاس غائب است برشاہد کے انکار کا باعث غائب کو حاضر پر قیاس کرنا ہے واں فیاسدست مرئی ہر گاہ بیچون وبیچگون باشد رؤیتے واں فیاسد ہوئی ہر گاہ بیچون وبیچگون باشد رؤیتے اور یہ فاسد ہو دیے والی ہتی جب کہ بے چون وبے چگون ہوگ

لے زیر نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز رؤیت باری تعالیٰ جل سلطانہ کا تذکرہ فرمارہ ہیں۔ حق تعالیٰ جل سلطانہ کی رؤیت ودیدارا گرچہ عالم دنیا میں ممکن ہے ورنہ سیدنا موی کلیم اللہ علیہ السلام دیدار کا مطالبہ نہ کرتے جیسا کہ آیہ کر یمہ رب ادنی سے عیاں ہے مگر بچشم سرعالم دنیا میں حق تعالیٰ کا دیداروا قع نہیں ہے کو تکہ عالم دنیا اور چشم دنیا عدم سے تخلیق شدہ اور فنا پذیر ہونے کی بنا پر اس دولت قصوی کی عالی اس دولت قصوی کا

nynyyy malitaliadh ar g

کہ باوتعلق گیرد نیز برے چون خواہد بود ایمان باوباید جو دیدار اس کے متعلق ہو گا وہ بھی بے چون ہو گا اس پر ایمان لانا چاہئے آورد و اشتغال بکیفیت اونباید کرد این سر را امر وز اور اس کی کیفیت میں مشغول نہیں ہونا چاہئے اس راز کو آج برخواص اولياء ظاهر ساخته اند هرچند رؤيت نيست خواص اولیاء پر ظاہر کیا گیا ہے اگرچہ دیدار (حق) نہیں ہے امابے رؤیت نیست کانک تراہ فردا ہمہ مومناں حق لکن بے رؤیت بھی نہیں ہے گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے کل تمام مومن حق سبحانه وتعالى را خوامند ديد بچشم سر اما ميچ درك سجانہ و تعالیٰ کو بچشم سر دیکھیں گے لیکن انہیں کوئی ادراک نہیں نخوامند كرد لا تدركه الابصار دو چيز خوامند دريافت ہو گا نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکیں گی۔ دو چیزیں دریافت علم يقيني بآنكه مي بينند والتذاذيكه مترتب بررؤيت كرينگے علم يقيني كه اسے و مكھ رہے ہيں اور لذت كه جو رؤيت پر مترتب

کی استعداد وصلاحیت ہی نہیں رکھتے .....جبکہ عالم آخرت میں مومنین حیات ابدی اور بقائے سرمدی سے سرفراز ہو نگے فللہذا چشم آخرت ،شیونات ذاتیہ کا اثر رکھے گی اس لئے عالم آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ بھی بے چون ہی ہوگی البتہ چثم سراسکا ادراک نہیں کر سکے گی جیسا کہ آپر کیہ لاتدر کے الابصارے عیاں ہے۔ کین بیامر

است غیر این دو چیزاز لوازم رؤیت همه مفقود ست ہوتی ہے سوائے ان دو چیزوں کے جتنے دیدار کے لوازمات ہیں ایس مسئله از اغمض مسائل کلام است طورعقل در سب مفقود ہونگے یہ مسلم علم کلام کا سب سے دقیق مسلہ ہے عقل کی اثبات وتصويرآن عاجزاست متابعان انبياء از علماء و رسائی اس کے ثابت کرنے اور صورت کشی سے عاجز ہے انبیائے کرام کی صوفیه آن را بنور فراست که مقتبس ازانوار نبوت ست متابعت کرنے والے علماءاور صوفیاء نے اسے نور فراست جو کہ انوار نبوت سے اقتباس دریافته اند وسمچنین مسائل دیگر از علم کلام که عقل شدہ ہے سے دریافت کیا ہے ایسے ہی علم کلام کے دوسرے مسائل کہ عقل متحضرر ہے کہ صالحین کوحق تعالیٰ کا دیدارمحشر میں لطف وجلال کی صفت کے ساتھ بطور امتحان ہوگا اور جنت میں دیداربطورانعام ہوگا۔

محدث کبیر حضرت علامه علی قاری احراری قدس سرهُ العزیز رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق یوں رقمطراز ہیں

والله تعالى يرى فى الاحرة ويراه المؤمنون وهم فى الحنة باعين رؤوسهم بلا تشبيهه و لا كيفية و لا كمية و لا يكون بينه وبين حلفه مسافة (شرح فقه كر ۸۳) ليخي آخرت مين الله تعالى كاديدار موگااور مؤمنين مركى آئهول كرماته بغير تشبيه وكيفيت وكيت كار جنت مين وكيمين گاور حق تعالى اور خلوق كرميان كوئى مسافت وفاصلنهين موگا-

(مزيد تفصيلات سعادت العباد جلداول منهانمبر ۹ ميں ملاحظه موں )

www.makiubah.org

در اثبات آنها عا جز وستحيّر است علمائح الهل سنت را جس کے ثابت کرنے میں عاجز اور متحیر ہے علمائے اہل سنت کو نورفراست ست فقط وصوفيه راهم نور فراست وهم صرف نور فراست ہے اور صوفیہ کو نور فراست بھی حاصل ہے اور كشف وشمهود وفرق درسيان كشف وفراست سمجون کشف وشہود بھی۔ اور کشف و فراست کے درمیان فرق وہی ہے جو بدیہی اور فرق درميان حدسيات وحسيات است فراست نظريات حیات کے درمیان فرق ہے۔ فراست ، نظریات کو بدیمیات را حد سیات سیسازد و کشف حسیات وسسائلر که امل بنا دیتی ہے اور کشف ، حیات کے اور ایے مسائل اہل سنت

ع یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کشف اور فراست کے درمیان امتیاز و فرق بیان فرمارہے ہیں کہ جیسے حدسیات اور حسیات میں فرق ہے ایسے ہی کشف اور فراست میں فرق ہے ۔حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز چونکہ ارباب علم وبصیرت اوراصحاب کشف وفراست میں ہے ہیں اس لئے جن عقائد ونظریات کواہل علم بذر بعد استدلال ثابت کرتے ہیں ،آپ پر ان اشیاء کے حقائق ومعارف بذریعہ الہام و فراست آشکارا ہوجاتے ہیں ۔ یوں آپ کا کشف صحح اور الہام صریح کتاب وسنت ے ثابت شدہ علوم وعقائد کی تائیروتوثیق فرمادیتا ہے۔ و الحمد لله علی ذالك مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کشف اور فراست کی قدر ہے تفصیلات بیان کردی جائیں تا کونہم سئلہ میں سہولت رہے۔و باللّٰہ التو فیق

سنت بآنها قائل اند ومخالفان ايشان كه التزام طور جن کے قائل ہیں اور ان کے مخالفین طریقہ عقل کا التزام عقل نموده اند از آنها منكراند همه ازان قبيل اند كه كرتے ہيںان (سائل) كے مكر ہيں سب اى قبيل سے ہيں بنورفراست معلوم كشته اند وبكشف صحيح مشمود جو نور فراست سے معلوم ہوئے ہیں اور کشف صحیح سے مشہود

فاضل اجل حضرت علامه سيد شريف جرجاني نقشبندي رحمة الله عليه كشف كي تعریف کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں

الكشف:في اللغة رفع الحجاب وفي الاصطلاح هوالا طلاع عملي ماوراء الحجاب من المعاني الغيبية والامور الحقيقية وجوداً و شهه و دأ لینی لغت عرب میں کشف کامعنی حجاب کا اٹھنا اور اصطلاح میں ماورائے عجاب معانی غیبیا ورامور هیقیه پروجوداً اورشهوداً آگاه مونے کوکشف کہاجا تا ہے۔ (كتاب العريفات ٨٠)

كشف ايبانور ہے كہ جس كى بدولت عرفائے كاملين پرحقائق اشياء منكشف ہوتى ہے جن کے ذریعے وہ غلط وصحیح اور حق وباطل کے درمیان فرق محسوس کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اے فرقان فر مایا گیا ہے جس کا حصول تقویل پر مخصر ہے جیسا کہ آپیکریمہ 

الفراسة

حضرت شیخ جر جانی قدس سرہُ العزیز فراست کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں

في اصطلاح اهل الحقيقة هي مكاشفة اليقين و معاينة الغيب يعن الل حقیقت کی اصطلاح میں یقین کے مکاشفہ اورغیب کے معاینہ کوفراست کہا جاتا ہے۔ (كتاب العريفات الم)

اصطلاح فراست، کتاب وسنت ہے ماخوذ ہے جبیا کدارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات ا تـقـوا فـراسة الـمـؤمـن فانه ينظز بنورالله ـــواضح ـــــابل فراست كوقرآن مجيد مين متوسمين كها كيا ب جيماكه آيدكريمه ب ..... ان ذالك لأيات للمتوسمين (الحجر٤٥)(قال رسول صلى الله عليه وسلم انه قال للمتفرسين)

محدث کبیر حضرت علامه ملاعلی قاری احراری رحمة الله علیه نے فراست کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں۔

ا....فراست ایمانیه ۲ ....فراست ریاضیه ۳ ....فراست خلقیه

#### فراست ايمانيه

اس کا سبب نور ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ جل سلطانہ بندہُ مومن کے قلب میں ڈال دیتا ہے۔ پہ فراست قوت ایمان کے حساب سے ہوتی ہے جس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنی ہی اس کی فراست تیز ہوگی۔

#### فراست رياضيه

بیفراست فاقد کشی ،احیائے لیالی اور خلوت گزینی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب نفس ،خلائق کےعوائق اور علائق ہے مجرد ہوجا تا ہے تواسے فراست نصیب ہوتی ہے اور کشف،نفس کے تجرد کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ بیفراست مؤمن اور کا فر کے درمیان مشترک ہوتی ہے جونہ توامیان پر دلالت کرتی ہے اور نہ ہی ولایت پر۔

## فراست خلقبه

یہ فراست طبیبوں، کا ہنوں اور دست شناسوں کے ہاں معروف ومتعارف ہے جس لیے وہ ظاہری شکل وشاہت کے ذریعے اخلاق وعادات کا اندازہ وقیا فہ لگا لیتے ہیں جیسے کس شخص کے چھوٹے سرے اس کی کم عقلی کا نداز ہ لگالیا جائے۔

(شرح فقدا کبر۸)

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے فراست کی دوشمیں تحریر فرمائی ہیں جو بتغيير يسير پيش فدمت بي ا.....اہل معرفت کی فراست

۲....ابل ریاضت کی فراست

اہل معرفت کی فراست

اس فراست کا تعلق حق تعالی جل سلطانه کی ذات وصفات وافعال کے ساتھ ہے۔ اسی معرفت کی بدولت اہل الله سالکین کی باطنی استعداد بھانپ لیتے اور حریم قدس جل سلطانہ کے واصلین کو پہچان لیتے ہیں جق تعالیٰ نے محض ان کی حمایت اور اپی غیرت کی وجہ ہے انہیں ماسوا ہے جدا کر کے اپنے ساتھ مشغول کرلیا ہے تا کہ وہ ملاحظہ مخلوق ہے محفوظ رہیں۔اگراس قتم کے عرفائے کاملین احوال مخلوقات کے دریے ہوجا ئیں توان ہے بارگاہ قدس جل سلطانہ کی حضوری کی صلاحیت ختم ہوجائے۔

## اہل ریاضت کی فراست

اس فراست کا تعلق کا ئنات کے ساتھ ہے جومخلو قات کی شکلوں وصورتوں اور احوال ومبغیبات کے کشنب کے ساتھ مخصوص ہے۔اس قتم کے لوگ محض ماسوی اللہ کے ساتھ مشغولیت پر ہی قانع ہیں اور عامۃ الناس کے نز دیک یہی کمال ہے۔ (ماخوذ ازمكتوبات شريفه دفتر دوم مكتوب ٩٢)

شدہ اگر دربیان آن مسائل ایضا حے نمودہ آید مقصود ہوئے ہیں اگر ان مسائل کے بیان میں کوئی وضاحت کی جائے تو اس سے مقصود ازان تصوير وتنبيه است نه اثبات آنها بنظر و دليل تصویر کشی اور تنبیہہ ہے نہ کہ انکا اثبات غور و فکر و دلیل کے ساتھ چه نظر عقل دراثبات وتصوير آنها كو رست عجب از کیونکہ عقل کی غور وفکر ان کے اثبات اور تصویر کشی میں اندھی ہے۔ تعجب ہے علمائے که دریں مسائل خود را در مقام استدلال سے ان علماء پر جو ان مسائل میں خود کو مقام استدلال میں آرنـد ومـي خـوامند كه بدلائل اثبات كنند وبرمخالفان لاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ (مسائل کا) اثبات کریں سے اور خالفین

سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ان علاء پر اظہار تعجب فر مارہے ہیں جو عقا کد قطعیہ کومناظرانہ انداز میں بذریعہ استدلال ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں حالانکہان مسائل وعقا کد کی تفہیم محض نو رفر است اور کشف سیجے ہے ہی ممکن ہے جو انوار مشکلو قو نبوت سے مقتبس ہیں اور بندہ مومن کے ذمہ فقط ان مسائل وعقائد کی دعوت وتبليغ بى ہے جبيا كه آپيكريمه و ماعليناالاالبلاغ المهين اورارشادنبوي على صاحبهاالصلوات بلّغوا عنى ولواية ےواضح ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مناظرہ کے متعلق قدرے تفصیلات تح ریکردی جائين تاكفهم متله مين مهولت رب- و بالله التوفيق

فاضل اجل حضرت علامه شريف جرجاني قدس نسرهُ العزيز مناظره كي تعريف

حجت تمام كنند ايل سيسر نمي شود وباتمام نيز نمي پر ججت تمام کر دیں ایبا میسر نہیں ہو سکتا رسد مخالفان خیال می کنند که مسائل ایشان نیز مخافین سمجھتے ہیں کہ ان کے سائل مجھی ان کے دررنگ استبدلالات ایشان مزیف وناتمام اند مثلاً علمائر استدلات کی طرح ضعیف اور نامکمل ہیں مثلاً علمائے

كرتے موئے رقمطراز بين المناظرة لغة من النظير او من النظر بالبصيرة واصطلاحاهي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين اظهار اللصواب لين لغت مين مناظره ياتو " نظير " عشتق ب يانظر بالبعيره س ماخوذ ہے اور اصطلاح علماء میں اظہار حق وصواب کی خاطر دومدمقابل جانبین کا دو چزوں کے مابین نسبت کے متعلق متوجہ ہونا مناظرہ کہلاتا ہے۔ (کتاب النع یفات ۱۰۲) کتاب وسنت کی روشی میں علمائے کرام نے مناظرہ کی دوقتمیں بیان فر مائی ہیں مناظره ندموم اور مناظره محمود

حضرت علامه فقیهه ابولیث سمرقندی رحمة الله علیه ارشاد فرماتے ہیں که جدل و مناظرہ اور باہمی علمی مقابلہ جواظہار حق کیلئے نہ ہویا اظہار حق کے لئے ہواس میں اہل علم کا اختلاف ب بعض علاءا ے مروه گردانے بین جیما کرآیات کریمه ماضربوه لك الاحدلابل هم قوم حصمون (انہول نے بیات آپ سے جھڑے کے لئے کی بی جھڑالوؤل کی قوم ہے۔زخرف ۵۸)اور کان الانسان اکثر ششی جدلا (انسان اکثر باتوں میں جھٹرالو ہے۔ کہف ۵۴) ہے واضح ہے اسے ہی مناظرہ ندموم کہتے ہیں جبد بعض علاء کاموقف ہے کہ اظہار حق کے کئے مناظرہ جائز ہے جیا کہ آپ

ابل سنت استطاعت مع الفعل اثبات كرده اند ايس اہل سنت استطاعت مع الفعل کا اثبات کرتے ہیں۔ یہ مسئله از مسائل حقه است که بنور فراست و کشف مسکلہ حق مسائل میں سے ہے جو نور فراست اور کشف صحیح معلوم گشته است اما دلائل که براثبات او صحیح سے معلوم ہوا ہے لیکن دلائل جو اس کے اثبات پر لائے ہیں ضعیف آورده اند مزیف وناتمام است اقوائع ادله ایشان اور ناتمام ہیں ان کی قوی ترین دلیل اس مسلہ کے

كريمه و جادلهم بالتي هي احسن عيال ٢ اي كومناظر ، محودكها كيا ٢-

مناظره مذموم

اس مناظره میں مناظر، دوران جدل و بحث بسااوقات ایسے نازیبا الفاظ و کلمات اپنی زبان سے صادر کر بیٹھتا ہے جواسلاف واخلاف کی شان میں دریدہ دبنی اور ہے ادبی پر دال ہوتے ہیں بس یہی الفاظ حر ماں نصیبی، قلبی موت اور شقاوت کا موجب ہوتے ہیں نیز اس قتم کا مناظر ،حسد وحقد ، باہمی عداوت وکدورت ،عجب وخود پیندی اور تکبروریا کاری وغیرہ الیی متعددا خلاقی وروحانی امراض کا شکار ہو جاتا ہے جو خود بھی گمراہ ہوتا ہےاور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے جس کا ازالہ کسی شیخ کامل ومکمل کے روحانی تصرفات اور باطنی توجہات ہے ہی ممکن ہوتا ہے ۔اس قتم کے مناظرہ کے مقنرات وآفات ومهلكات كااندازه درجذيل فرمودات نبوبيعلى صاحبها الصلوات والتسليمات سے بخو في لگايا جاسكتا ہے۔

براثبات آن مسئله عدم بقائع اعراض است در دو زمان اثبات میں دو زمانوں کے اندر اعراض کا عدم بقا ہے چه اگر عرض باقي باشد لازم آيد قيام عرض بعرض وآن کیونکہ اگر عرض باقی ہو تو لازم آئے گا عرض کا عرض کے محال ست وچوں ایس دلیل را مخالفان مزیف و ناتمام ساتھ قیام اور یہ محال ہے اور جب اس دلیل کو مخالفین نے ضعیف اور دانسته اند یقین کرده اند که آن مسئله نیز ناتمام است ادھورا جانا تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہ مسئلہ بھی ادھورا ہے وہ

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا ہے:

ابغض الخلق الى الله تعالى الالد الخصم لعنى حق تعالى كزوك بدترین مخلوق وہ مخص ہے جو بہت زیادہ جھگڑ الوہے۔ (مندامام احمد ۲۵۵/۸ ایک مقام پر یوں ارشادگرامی ہے:

انكم في زمان الهمتم فيه العمل وسياتي قوم يلهمون الجدل لینی تم ایسے زمانے میں ہوجس میں تہمیں عمل کا الہام ہواعظریب الی قوم آئے گی کہ جن کے دلوں میں جدل ومناظر ہے کا شوق ڈال دیا جائے گا۔ (احیاء العلوم جلداول) ارشادنبوی علی صاحبها الصلوات والتسلیمات ہے:

هـ لك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ليخي جولو*گ* مناظرہ بازی میں زیادہ پڑ گئے وہ ہلاک ہوگئے۔ (مسلم ۳۳۹/۲) ندانسته اند که مقتدائر ایشان درین مسئله و درامثال این نہیں جانے کہ ان کا مقتداء اس مسکلہ میں اور اس قتم کی اور مثالوں مسئله نور فراست ست که مقتبس از انوار نبوت ست میں نور فراست ہے جو انوار نبوت سے مقتبس ہے لیکن اما این تقصیر ماست که حدسی وبدیهی رادر نظر یے قصور ہمارا ہے کہ ہم حدی اور بدیہی کو مخالفین کی نظر مخالفان نظري ميسازيم وتكلفات دراثبات آن سي كوشيم میں نظری بناتے ہیں اور تکلفات کے ساتھ ان کے اثبات میں

### ایک مقام پرارشادفر مایا:

دع السمراء ولو كنت محق العنى بحث وجهر احجور دواگر چيم حق يربى کیوں نہ ہو۔

#### دوسری روایت کے الفاظ میہ ہیں:

لا يحداحدكم حقيقة الايمان حتى يدع المراء وهو محق الاان المسراء يوادي الى العداوة بين المسلمين حرام لينيتم بين يه كوئي تحض بهي ا بمان کی حقیقت نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے کیونکہ جھگڑ امسلمانوں کے درمیان عداوت کوفروغ دیتا ہے اوراییا کرناحرام ہے۔ نیز حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

من ترك المراء وهو مبطل بني الله له بيتاً في ربص الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني الله له بيتاً في اعلى ليني جُرِّخُص باطل كے لئے

غایة مافی الباب حدسی وبدیهی مابر مخالفان حجت کوشش کرتے ہیں ماصل اس کا یہ ہے کہ ہماری حدی اور بدیمی مخالفین نیست گونباشد غیر از اعلام و تبلیغ بر مالا زم نساخته پر جحت نہیں ہے تو نہ ہو ہم پر سوائے اطلاع دینے اور تبلیغ کرنے کے پچھ اند، ہر کہ حسن نشائے مسلمانی دارد بے اختیار قبول الزم نہیں کیا گیا جو شخص ملمانی کی حن عقیرت رکھتا ہے وہ بے اختیار قبول خواہد کرد وہر کہ بے نصیب ست غیر از انکار نخواہد کرے گا اور جو شخص بے نصیب ست غیر از انکار نخواہد کرے گا اور جو شخص بے نصیب ست طریق اصحاب شیخ افرود و در میان علمائے اہل سنت طریق اصحاب شیخ بیر ہے گی اور علمائے اہل سنت میں شخ الاسلام شخ الاسلام شخ

جھڑا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے ایک کونے میں گھر بنا تا ہے اور جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بھی جھڑ انہیں کرتا اس کیلئے اللہ سب سے او پر والی جنت میں گھر بنا تا ہے۔ (الرغیب والتر ہیب ۱۳۱/۱)

### مناظره محمود

اس مناظرہ میں مناظر نہایت مختاط انداز میں بسلامتی ہوش وحواس مناظرہ کے جملہ آ داب وشرا نطر کو لئے خطر رکھتے ہوئے محض اظہار حق کی خاطر اپنے مدمقابل سے سنجیدہ طریقے سے گفتگو کرتا ہے اورا پنا مؤقف نہایت مؤثر انداز میں مدمقابل کے قلب ونظر میں جا گزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تا کہ مدمقابل لاجواب اور مبہوت ہو کر

www.makakah.org

اس مؤقف کو ماننے پرمجبور ہوجائے۔

جیسا کہ انبیائے کرام اور علمائے راتخین نے احقاق حق اور ابطال باطل کی خاطر منکرین سے مناظر سے ومجاولے کئے ہیں تا کہ سادہ لوح لوگ ان کے گمراہ کن عقائد و نظریات سے محفوظ ہوجا کیں جسیا کہ آ بیکریمہ السم تسر السی الذی حاج ابر اهیم فی ربه سے عیال ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے بھی ایک مجلس میں ابوالفضل اور فیضی جیسے فاسد نظریات کے حاملین کومضبوط ومسکت دلائل دے کر لا جواب کردیا تھا۔ ججة الاسلام حضرت امام غزالی نقشبندی رحمۃ الله علیہ نے احیاءالعلوم جلداول میں طلب حق کی خاطر مناظرہ کی آٹھ شرائط بیان فرمائی ہیں جو وہاں ملاحظہ کی جاسکتیں ہیں۔

الاسلام شیخ ابوسنصور ماتریدی چه زیبا است که ابومنصور ماتریدی کے اصحاب کا طریقہ کتنا زیبا ہے کے کہ وہ اقتصار برمقاصد فرموده اند واعراض از تد قيقات فلسفيه مقاصد پر اقتصار فرماتے ہیں اور فلسفیانہ باریک بیدوں سے اعراض کرتے ہیں نموده طريق نظر واستدلال بطريق فلسفى درسيان علمائح فلفى انداز پر نظر و استدلال كا طريقه علائے اہل سنت اسل سنت وجماعت از شيخ ابوالحسن اشعرى ناشي و جماعت میں شخ ابوالحن اشعری ہے شروع شده است و خواسته که معتقدات املسنت را با ہوا ہے اور جاہا کہ اعتقادات اہل سنت کو فلفی

ی یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ماترید بیاوراشاعرہ کا تذکرہ فرمارہے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں علم الکلام کی قدر سے تفصیلات بیان کردی جائیں تاكم علومات مين مزيداضا فهمور وبالله التوفيق

دین اسلام ایک عالمگیر، پہلو دار اور مکمل ضابطہ حیات ہے جو بنیا دی طور پر جپار عنوانات پرمشمل ہے۔

ا.....عقا كدوا يمانيات ٢.....ا عمال وعبادات

٣.....معاشرت ومعاملات ٢٠.....اخلا قيات وسياسيات وغير ما

ان چاروں عنوانات میں ہے اول درجہ عقائد کا ہے ۔عقائد ،عقیدہ کی جمع ہے اورعقیدہ،عقدے مشتق ہے۔عقد کامعنی ہے باندھنا اور گرہ لگانا لیعنی چند بنیا دی حقائق

كے متعلق یقین اور تصدیق قلبی کواس طرح پخته کرنا اور خیالات کو متحکم ومضبوط بنانا جس طرح گرہ باندھی جاتی ہے اس کا نام عقیدہ اور ایمان ہے۔عقیدہ کی جمع عقائد ہے اور عقائد اسلامیہ کے مسائل کو فقہ اکبرا درعلم الکلام کہا جاتا ہے اور فقہ کے مسائل احکام اجتهادیه کوفقدا صغرکها جاتا ہے۔

چونکنددین اسلام ہرفتم کے افراط وتفریط سے پاک مذہب ہے اس لئے عقائد اسلامیه میں بھی کسی قتم کی افراط وتفریط اور زیادتی وکمی نہیں پائی جاتی۔ اہل سنت و جماعت جودین اسلام کی سب سے بڑی وحدت اورمسلمانوں کی واضح اکثریت کا نام ہے کے عقا کہ بھی ہرفتم کے افراط وتفریط اور حشووز وائد سے پاک اور اعتدال پر ہیں کیونکہ اعتدال میں ہی خیریت ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علیٰ صاحبہا الصلوات حیہہے الامور او سطهاس عيال ب-صاحب نورالانوار قطراز بي فانه متوسطة بين الحبر والقدر بين الرفض والخروج بين التشبيهه والتعطيل الذي في وغيرها وعلى طريق سلوك جامع بين المحبة والعقل فلا يكون عشقا محضا مفضيا الى الجذب ولاعقلاً صرفا موصلاالي الالحاد و الفلسفة نعوذ بالله منه لعني بشكعقا كدابل سنت، جريه ورقدريه، رافضيه اور خارجیہ، تشبیب و تعطیل کے درمیان متوسط ہیں جوان کے علاوہ ہیں۔ایے ہی عقا کد اہل سنت محبت اور عقل کے درمیان جامع ہیں جونہ تو محض عشق ہی ہیں کہ انسان کو کیفیت جذب تک پہنچا دیں اور نہ ہی صرف عقل پرا نکا مدار ہے کہ جوانسان کو الحاد وفلفد ( كفر ) تك پہنچادي ، ہم اس قتم كے فاسد عقائد سے الله كى پناہ ما نگتے ہيں۔ عقا ئداسلاميه كوملم عقا ئداورعلم كلام ہے بھی تعبير كياجا تا ہے اور بيلم ، جميع علوم كى اصل ہے۔علم کلام وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے سے بندؤ مؤمن عقائد دینیہ ، دلائل کے ذریعے اثبات کرکے اور مخالفین کے ایرادات واعتر اضات کے جوابات پر قادر

ہوجا تا ہے ۔جس طرح مسائل فرعیہ عملیہ میں اہل سنت و جماعت کے جاِرامام ہیں حضرت امام ابوحنیفه، حضرت امام ما لک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی الله عنبم اس طرح اہلسنت میں علم الکلام کے تین امام ہیں۔ ا....علم الهدي امام ابومنصور ماتريدي ٢....امام ابلسنت امام ابوالحن اشعرى ٣....امام المحدثين امام احمد بن حنبل رضي الله عنهم \_

حضرات مالکیہ اور شوافع ،عقا کدمیں امام ابوالحن اشعری کے پیروکار ہیں اس لئے انہیں اشعریہ یا اشاعرہ کہاجا تا ہے ۔حضرات صبلیہ عقائد میں امام احمد بن حنبل کو ا پنا را ہنمانشلیم کرتے ہیں اس لئے انہیں حنابلہ کہا جاتا ہے فرقد ظاہریہ اور جمہوراہل حدیث بھی عقائد میں اینے آپ کوھنیلی کہلواتے ہیں (بغیۃ الرائد) جبکہ جمہورا حناف عقائد و کلام میں شخ الاسلام حضرت شخ ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیہ کے تابع ہیں اس لئے وہ ایخ آپ کو ماتریدی کہلواتے ہیں۔

شيخ الاسلام امام ابومنصور ماتريدي كالمختصر تعارف

آپ کااسم گرامی محمد بن محمد بن محمود حنی ہے اور آپ کی کنیت ابومنصور ہے۔ آپ میز بان رسول حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کی اولا دا مجاد میں سے ہیں اس کئے آپ کے نام کے ساتھ انصاری لکھا جاتا ہے۔آپ تین واسطوں سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگر درشید ہیں ۔ آپ ماوراء النہر کے علاقہ سمر قند کے ایک محلّه ماترید میں تیسری صدی جمری کے نصف میں متولد ہوئے۔

محدث كبير حضرت ملاعلى قارى اح إرى قدس سرهُ العزيز ايك حديث پاك جس میں لفظ منصور مذکور ہے کی شرح کرتے ہوئے رقمطر از ہیں و قیل المسراد به ابو منصور الماتريدي وهو امام الجليل مشهور وعليه مراد اصول الحنفية في العقائد (مرقات شرح مشكوة ١٨٠/١٠)

آپ نے فقہ حنفی اور علم الکلام کے حصول تعلیم کیلئے حضرت علامہ نصر بن نیجیٰ بلخی رحمة الله عليه ك\_آ گےزانوئے تلمذیة کیا۔

حفزت علامه ابوز ہرہ مصری مرحوم آپ کے متعلق رقمطراز ہیں:

'' ہماری رائے ہے کہ جن جو ہری مسائل میں کوئی نص وار دنہیں ہوئی ان میں ماتریدید کا نقطه نگاہ عقل وُقل کا حسین مرکب نظراً تاہے''۔

یمی علامه مصری تحریر فرماتے ہیں کہ ہمار مے مخلص دوست علامہ کوٹری مرحوم اشارات المرام كےمقدمہ میں یوں لکھتے ہیں

'' بلا د ماوراء النهر بدعات كى آلودگى سے ياك تھااس كى وجد يىتھى كەدلول پر بلا شرکت غیرے حدیث نبوی علی صاحبها الصلوات کا سکه جاری تھا۔ا حادیث و آثار کا پیہ سلسله سینه بسینه منتقل ہوتا رہا تا آ نکہ ماوراءالنہر کے امام السنة ابومنصور ماتریدی جن کو امام البدى كے لقب سے يكاراجاتا ہے، وہ منظر عام پرآئے ۔ انہوں نے اپنى تمام تر صلاحیتوں کومسائل ودلائل کی تحقیق و تدقیق کی نذر کردیا اوراپنی گراں بہا تصانیف میں عقل و مذہب دونوں کو پیش نظر رکھا۔ (اسلامی مذاہب)

آ پ علوم ظاہر میداور معارف باطنیہ کے بہت بڑے ماہر تھے جن موضوعات کے درس ومطالعہ میں منہمک رہ چکے تھے ان میں آپ نے اکیس سے زائد بڑی قابل قدر كتابين تصنيف فرمائيں \_جن ميں ہے كتاب تاويل القرآن ، كتاب مآخذ الشرائع ، كتاب المقالات في الكلام، كتاب التوحيد، كتاب في اصول الدين كعلاوه آپ نے فرق ضالہمعتز لہ، روافض اور قرامطہ وغیر ہا کی تر دید میں کتابیں تحریر فرما ئیں جن میں کتاب التو حیداور تاویلات اہل سنت جلداول ہی شاکع ہوکرمنظرعام پرآئی ہیں۔

علائے ماتر ید بید حضیہ میں آپ کا مقام ومرتبہ وہی ہے جوشوافع میں امام باقلانی کا ہے۔ حضرت علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمات دینیہ کے پیش نظر آپ کو وامی سنت ، ماحی بدعت اور محی شریعت جیسے القابات سے نواز اہے جیسا کہ آپ کی کنیت ابومنصور اس امریر دال ہے۔ آپ شیخ ابوالحن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے جمعصر موئے ہیں آپ کا وصال مبارک ۳۳۳ھ میں سمر قند میں ہوا۔ انسا لیف و انسا الیه راجعون

باستدلال فلسفى تمام سازد واين دشواراست ودلير استدلال کے ذریعے مکمل کردیں <sup>ہے</sup> اور یہ دشوارہے اور دلیر بنانا ہے ساختن است مرمخالفان را بر طعن اكابر دين وگذاشتن مخالفین کو اکابر دین پر طعن کے لئے اور چھوڑنا ہے است طريق سلف را ثبتنا الله سبحانه على متابعة اراء اهل طریق سلف کو الله سجانه جمیں ثابت قدم رکھے اہل حق کی آراء کی متابعت پر الحق المقتبسة من انوار النبوة على صاحبها الصلوات والتسليمات جو انوار نبوت سے مقبس میں صاحب نبوت پر اتم اور اکمل اتمها واكملها.

#### صلوات وتسليمات مول-

هے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز علائے اشعربہ کے فلسفیانہ نظر و استدلال پرنفترونظر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ

علمائے اشعر بیے نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو (جو کتاب وسنت سے ماخوز ہیں ) فلسفیانہ استدلال ہے پیش کیا ہے جس کی وجہ سے منکرین اور معترضین نے ان کے فلسفیانہ استدلالات کوعلوم فلاسفہ کے ذریعے ہی تو ڑنا شروع کردیا جس ہے کتاب وسنت سے اخذ شدہ اعتقادات ازخود اس زد میں آ گئے ۔مزید برآ ں مخالفین نے ا کابردین پربھی زبان طعن وملامت دراز کرنا شروع کردی جنہوں نے نورفراست کی بناپران عقائد کو کتاب وسنت ہے مشبط ومشخرج فر مایا تھا۔ یوں اسلاف کرام پرحرف گیری اور تقیدے ان کے متعلق عقیدت واحتر ام کے جذبات مجروح ہوتے چلے گئے

جس کی وجہ ہے ان پر ہے مسلمانوں کا اعتقاد اٹھتا گیا ۔ یوں ان علائے راتخین اور ا کابر دین ہے مسلمانوں کے برگشتہ ہونے کا درواز ہ کھلٹا گیا یہاں تک کہ مادر پدرآ زاد لوگوں کی طرح ہرکسی نے اپنے عقائد ونظریات فاسدہ کامبنی ، کتاب وسنت کوقر اردے لیا ..... یوں لوگ اسلاف کرام سے بدا عتقادی کی بناء پر بدعقیدہ اور گمراہ ہوتے چلے گئے اور مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے جبکہ علائے ماترید سیہ نے صرف مقاصد کو بیان فرمایا ہے فلسفیانہ باریک بینیوں اور علمی موشگافیوں میں نہیں الجھے، اس کئے حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کے نز دیک علائے ماترید بیکامؤقف ہی اسلم ہے۔

### حضرت شيخ ابوالحسن اشعرى كالمختضر تعارف

آپ کااسم گرامی شخ ابوالحن علی بن اساعیل اشعری رحمة الله علیه ہے ۔آپ صحابی رسول حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه کی اولا دامجاد میں ہے ہیں اور اشعر ملک یمن کے ایک قبیلے کا نام ہے، آپ ۲۶ م ھا ۱۷۰ ھ کوبھرہ میں متولد ہوئے۔ آپ ابوعلی جبائی معتزلی کے شاگردوں میں سے ہیں، ندہب اعترال میں نہایت متعصب تھے چالیس سال تک فرقہ معتزلہ کے سرگرم رکن رہے یہاں تک کہ معتزلہ کے مقتداء مانے گئے ۔ایک مرتبہ اپنے استاد ابوعلی جبائی کے ساتھ مباحثہ ہوا جس میں آپ نے اپنے استاد کو لا جواب اور مبہوت کردیا اور فرقہ معتز لہ کو خیر باد کہہ کرمعتز له کی تر دید وابطال میں مشغول ہو گئے ۔ بعدہ ٔ فقہ شافعی کی حدود میں رہ کر آ پ نے وینی مسائل کوفلسفیانہ استدلال کے ساتھ مشحکم کیا یوں آپ گروہ اشاعرہ کے بانی اور علم کلام کے موجد قرار پائے اور تقریباً تین سو کتابیں تحریر فرمائیں ۔ آپ کے مانے ، والوں میں امام باقلانی ، امام جو بنی ، امام اسفرائنی اور امام غز الی رحمة الله علیهم کا نام سرفہرست ہے گرعلامہ ابوز ہرہ مصری مرحوم نے لکھا ہے کہ حضرت امام غزالی، شیخ

ابوالحن اشعری یا شخ ابومضور ماتریدی کے مقلدنہ سے بلکہ آپ کی حیثیت ایک بالغ نظر اور حریت فکر ونظر سے بہرہ ورمحقق کی ہے .....امام اشعری کے اکثر تتبعین نے امام غزالی کو کفر وزندقہ سے متہم کیا ہے جیسا کہ امام غزالی کی کتاب فیصل التفرق بین الاسلام و الزندق میں اس کی تغلیط و تر دید فرمائی گئ ہے۔ (اسلامی ذاہب) آپ سال می وافز دیں واعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اناللّٰه و انا الیه راجعون

# المنها-٣٣ الله

بحکم کریمه واما بنعمة ربک فحدث اظهار این نعمت بمصداق آیه کریمه و اما بنعمة ربک فحدث ای نعمت عظمٰی می نماید که این فقیر را یقین نسبت بمعتقدات کا اظهار کرتا ہوں کہ این فقیر کو یقین اعتقادات کلامیہ کے متعلق کلامیہ کہ بر وفق آرائے اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کی آراء کے و اہل حق کے آراء کے اہل حق کے ایک ایک سنت و جماعت کی آراء کے

زینظرمنہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز بطور تحدیث نعمت اس بات کا اظہار فرمار ہے ہیں کہ جب سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو از مجتہد ان علیہ کلامے (کتوبات شریفہ جلداول کتوب ۲۲۱) کے مصداق مجھے علم کلام کا مجہد بنایا گیا ہے ، تب سے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے متعلق مجھے وجود آقاب میں بڑھ کریفین محکم حاصل ہوگیا ہے کیونکہ وجود آقاب کا احساس ، حواس خسہ ظاہرہ کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ عین الیقین کا ادراک واحساس الہام صریح اور کشف صحح ہوتا ہے۔ حواس خسہ کے حاصل کر دہ علوم میں التباس ممکن ہے جبکہ الہام صریح اور کشف صحح ہوتم کے اختلاط والتباس سے پاک ہوتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں الہام کے متعلق قدر سے وضاحت کر دی جائے تا کہ فہم منہا میں سہولت ہو سکے ۔ و باللہ التو فیق محدث کردی جائے تا کہ فہم منہا میں سہولت ہو سکے ۔ و باللہ التو فیق محدث کریری جائے تا کہ فہم منہا میں سہولت ہو سکے ۔ و باللہ التو فیق محدث کریر حضرت علامہ ملاعلی قاری احراری قدس سرہ العزیز رقمطراز ہیں کہ علم محدث کمیر حضرت علامہ ملاعلی قاری احراری قدس سرہ العزیز رقمطراز ہیں کہ علم

www.makabah.org

جماعت واقع شدہ اند برنہجے حصول پیوستہ است کہ موافق واقع ہوئے ہیں ایس نج پر حاصل ہوا ہے کہ درجنب آں یقین یقینے که نسبت باجلائے بدیہیات اس تقینی یقین کے مقابلہ میں جو واضح تر حاصل است حكم ظنيات بلكه وسميات دارد مثلاً بدیہیات کے متعلق حاصل ہے ، ظنیات بلکہ وہمیات کا عکم رکھتا ہے

بندۂ مومن کے قلب میں ایسے نور کو کہا جاتا ہے جو فانوس نبوت کے چراغ سے مستفاد ومقتبس ہوتا ہے ۔ درحقیقت بیعلم حضور اکرم صلی ابلّٰہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال اور احوال کے اوراک کا نام ہے جس ہے اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کی ذات وصفات وافعال اور احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔اگر میلم کسی بشر کی وساطت سے حاصل ہوتو کسبی ہے اورا گر بلاواسطه حاصل ہوتو اے علم لدنی تے بیر کیا جاتا ہے۔ (مرقات علی المشكلة ١٦٥٣٥)

> علم لدنی کی اقسام ثلاثه ں علم لدنی کی تین قشمیں ہیں ۳.....فراست ۲....الهام

شارح بخاری حضرت علامه بدرالدین عینی رحمة الله علیه وحی کی تعریف کرتے . ہوئے رقمطراز ہیں

وفي اصطلاح الشريعة هو كلام الله المنزل على نبي من انبيائه لیتی اصطلاح شریعت میں وحی کلام اللد کوکہاجاتا ہے جوانبیائے کرام میں ہے کی نبی

چوں موازنه می کنم یقینے راکه نسبت بہر یکے ازسسائل مثلًا جب میں موزانہ کرتا ہوں یقین کا جو مجھے کلام کے كلام حاصل ست با يقينے كه نسبت بوجود آفتاب دارم مائل میں سے ہر مسلد کی نبت حاصل ہے اس یقین کے ساتھ جو میں حیف سی آید که یقین ثانی را نسبت به یقین اول اطلاق وجود آ فآب کی نبت رکھتا ہوں افسوس ہوتاہے کہ یقین ٹانی پر یقین اول

پرنازل ہوتی ہے علیم الصلوات \_ (عمدة القاری ١٣/١)

علامه ملاعلی قاری نقشبندی رحمة الله علیه الهام کی تعریف کرتے ہوئے ارقام پذیر بیں الالهام لغة الابـلاغ وهـو عـلـم حق يقذفه الله من الغيب في قلوب عباده لین لغت میں الہام کامعنی ابلاغ (پہنیانا) ہے اور الہام وہم حق ہے جس کواللہ تعالیٰ غیب ہے اپنے بنروں کے قلوب میں القاء فرما تا ہے۔ (مرقات ۲۲۳/۱) المتكلمين حفرت علامة تفتازاني رحمة الله عليه البام كي تعريف كرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

والالهام المفسر بالقاء معنى في القلب بطريق الفيض يعني بطریق فیض (بلااکتیاب واستفاضه) قلب میں القائے معنی کوالہام کہاجا تا ہے۔ (شرح عقا ئە ٢٣مطبوعە قىدىمى كتب خانە)

﴿ .... ایک مقام پرعلامه تفتازانی قدس سرهٔ العزیز رقمطراز ہیں:

الالهام ماوقع في القلب من علم وهو يدعوا الى العمل من غير

يقين نموده آيد ارباب عقول اين معنى را قبول كننديا نه كى نسبت يفين كا اطلاق كياجائ ارباب عقول اس بات كوقبول كريس يانه كريس بلکه البته قبول نه کنند که این سبحث ورائے طور نظرعقل بلکہ ہرگز قبول نہیں کرینگے کیونکہ یہ مبحث عقل کے انداز ست عقل ظاہر ہیں را جز انکار ازیں مقام نصیبے نیست نظر سے وراء ہے عقل ظاہر بین کو اس مقام سے سوائے انکار کے کوئی حصہ حقیقت این معامله آنست که یقین کار قلب ست و یقینر نہیں ہے۔ حقیقت اس معاملہ کی یہ ہے کہ یقین قلب کا کام ہے اور وہ یقین جو

استمدلال باية ولا نظر في حجة وهوليس بحجة عندالعلماء الاعند الصوفيين لعني الهام وعلم ہے جوقلب میں واقع ہوتا ہے اور کسي عمل (كام) كے كرنے كامحرك موتا ہے جو نہ تو كى آيت سے ثابت موتا ہے اور نہ ہى كى ججت (ولیل) سے الہام علماء کرام کے نزویک ججت نہیں البته صوفیائے عظام کے ہاں جحت ہوتا ہے۔ (شرح عقائد)

فأضل اجل حضرت علامه شریف جرجانی نقشبندی رحمة الله علیه فراست کی تعریف کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں:

المفراسة فمي الملغة التثبت والنظر وفي اصطلاح اهل الحقيقة هي مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب يعنى لغت مين فراست، تثبت اورنظركو کہاجا تا ہے جبکہ اہل حقیقت کی اصطلاح میں یقین کے انکشاف اورغیب کے معائنہ

که قلب را مثلاً بوجود آفتاب حاصل سیگردد بتوسط حواس قلب کو مثلاً وجود آفتاب کی بابت حاصل ہوتا ہے حواس کی ست کہ حکم جو اسیس دارند ویقینے کہ بیکے از وساطت سے ہے جو جاسوسول کا حکم رکھتے ہیں اور وہ یقین جو مسائل مسائل کلامیه قلب را حاصل شده است بر توسط احدے كلاميہ كے كى ايك مئلہ كى بابت قلب كو حاصل ہوا ہے است كه بطريق الهام از حضرت وماب جل وعلا بر بغیر کسی کی وساطت کے ہے جو حفزت وہاب جل و علا سے بطریق الہام

كانام فراست ب\_ (كتاب التعريفات ا)

واضح رہے کہ مراتب ولایت میں سے آخری مرتبہ صدیقیت ہے اور مرتبہء صدیقیت پرفائز المرام اولیائے کاملین اور علائے راتخین کوعلوم شرعیہ بذریعہ الہام حاصل ہوتے ہیں جبکہ نبی علیہ السلام کوعلوم شرعیہ بذریعہ وجی حاصل ہوتے ہیں۔ صدیق اور نبی علیہ السلام کا فرق طریق حصول میں ہے، ماخذ میں کوئی فرق نہیں ۔ دونوں حق تعالیٰ ہے ہی حاصل کرتے ہیں لیکن صدیق نبی کی متابعت کی بدولت اس مرتبہ تک پہنچا ہے۔ نبی اصل ہے اور صدیق اس کی فرع ہے۔

الہام، وحی کے تالع ہے نہ کہ وحی ،الہام کے نالع \_ نبی کے علوم قطعی ہوتے ہیں اور صدیق کے علوم ظنی ہوتے ہیں ۔ نبی کے علوم دوسرے پر حجت ہوتے ہیں جبکہ صدیق کےعلوم دوسروں پر ججت نہیں ہوتے۔

واسطه تلقى نموده است واخذ فرموده پس يقين اول بمشابه بلا واسط القاء ہوا ہے اور اخذ فرمودہ ہے لہذا یقین اول علم الیقین علم اليقين آمد ويقين ثاني بمثابه عين اليقين شتان ما بينهما کے مشابہ ہوا اور یقین ٹانی بمز لہ عین الیقین ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ع شنیده کے بود مانند دیده

نا ہوا ، دیکھے ہوئے کے برابر کب ہو سکتا ہے ....؟

در قافلہ کہ اوست دائم نرسم ایں بس کہ رسد ز دور بانگ جرسم الہام سے حاصل شدہ علوم عین الیقین کا فائدہ دیتے ہیں جو کیلم الیقین سے بالا مرتبہ ہے کیونکہ علم الیقین ولائل سے حاصل ہوتا ہے جبکہ عین الیقین مشاہدہ سے حاصل

ع شنیہہ کے بود مانند دیدہ (معارف لدنيهمعرفت ٣٦،مرقات وغيريا)

# هر منها ۱۳۳۰

چوں طالب را بمحض فضل خداوندی جل سلطانه جب محض فضل خداوندی جل سلطانہ سے طالب کے ساحت سینه او از جمیع سرادات خالی شود وخواستر غیر سینہ کا میدان تمام مرادوں سے خالی ہو جاتا ہے کے اور کوئی خواہش از حق سبحانه او را نماند درين وقت آنچه مقصود از سوائے حق سجانہ کے اسے نہیں رہتی اس وقت جو کچھ مقصود ہے آفرينش اوست ميسر شده باشد وحقيقت بندكي اس کی پیدائش ہے اے میسر ہو جاتا ہے وہ بندگی کی حقیقت

لے زیرنظرمنہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امر کی وضاحت فرمار ہے ہیں کہ جب طالب مولیٰ سالک شیخ کامل مکمل کی تو جہات قذ سیداورعبادت وریاضت کی بدولت ہوشم کی خواہشات ومرادات ہے بے زاراور ماسوی اللہ ہے آ زاد ہوجا تا ہے تواہے معرفت خدانصیب ہوجاتی ہے۔ یہی تخلیق انسانی کا مدعا ہے جبیبا کہ آپیریمہ وما خلقت الحن والانس الاليعبدون اي ليعرفون عيالب .. بعدازاں اس قتم کے عارف باللہ سے اگر عامة الناس کی تعلیم وتربیت اور رشد وہدایت کا کام لینا مقصود ہوتو اے حریم قدس سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے ،اس فتم کے

عارفین کود اجعین کہاجاتا ہے ورندا ہے قرب وحضور میں ہی رکھاجاتا ہے اس قتم کے سالکین کو ستہلکین کہتے ہیں۔اگرع فائے دا جعین حضرات نقشبند بیرضی اللہ عنہم الجعین کے پروردہ ہوں تو وہ قافلوں کے قافلے حریم یارتک خفید ستوں ہے پہنچادیتے ہیں اور پہنچنے والوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم کیسے واصل باللہ ہو گئے سجان اللہ سلطان العثاق حضرت مولا نا عبدالرحمٰن جامی قدس سر اُوالسامی نے کیا خوب کہا فقشبنداں عجب قافلہ سالارانند

بجاآورده بعد ازیں اگر خواہند که او را برائے تربیت بجا لا چکا<sup>کے</sup> اس کے بعد اگر چاہتے ہیں تو اسے ناقصین کی تربیت ناقصان باز گردانند از نزد خود ارادتر او را خواسند عطا کے لئے لوٹا دیتے ہیں اپنی جناب سے اس کو ایک ارادہ عطا فرسود واختيارے خواسند داد كه در تصرفات قولي و فرماتے ہیں اور ایک اختیار عنائت فرماتے ہیں کہ وہ قولی اور فعلی فعلی مختار ومجاز باشددررنگ عبد ماذون دریں تصرفات میں صاحب اختیار اور اجازت یافتہ ہوتا ہے اذن یافتہ غلام کی طرح

ع یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز داجعین اہل اللہ کا تذکرہ فرمارہے ہیں کہ جب انہیں نبوت ورسالت کی خلافت و نیابت پرمتمکن فر مایا جاتا ہے توانہیں متصف بصفات الله اوم تخلق بإخلاق الله كرنے كے ساتھ ساتھ بارگاہ قدس جل سلطانہ کی طرف سے ایسا ارادہ واختیار عطا فرمایا جاتا ہے جیسے عبد ماذون اور بندہُ مرزوق اینے آتا کے جملہ امور میں مختار ومجاز و ماذون ہوتا ہے۔ بنابریں ان صوفیاء کرام کی گفتگولوگوں کے دل ود ماغ میں انقلاب بریا کردیتی ہے اوران کی سیرت وکر دارلوگوں کیلئے باعث متابعت ہوتی ہے۔ یہ بقاباللّٰہ کا مرتبہ ہے جس پر فائز المرام صوفی و لی گر ہوتا ہے۔اس قتم کے صوفی کوشنح کامل مکمل کہاجا تاہے جس کی تو جہات قدسیہ اور فرمودات عاليه كى بدولت عامة الناس امراض قلبيه ،علل معنوبيه اورمحبت ماسوا ي نجات حاصل کرتے ہیں غرضیکہ اس کا کلام دوا، نگاہ شفاا ورتوجہ اسیر ہوتی ہے۔ بقول شاعر آ نانکہ خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشہ، چشمے بما کنند درمس قلب من اے مظہر حق کن نظری زانکہ اکسیر اثر نرگس شہلا داری جب کی طالب حق اور مرید صادق کو اس قتم کے شخ کامل مکمل کی تو جہات قد سیہ میسر ہوجاتی ہیں تو وہ ابنائے جنس سے بے نیاز اور ممتاز ہوجا تا ہے۔ بقول شاعر کیہ نظر کن تاکہ مستغنی شوم از ابنائے جنس سگ چو شد منظور نجم الدین سگاں را سرور است مقام که مقام تخلق باخلاق الله است صاحب اراده اس مقام میں جو تخلق باخلاق الله کا مقام ہے ہے صاحب اراده ہہر چه خواہد برائے دیگراں خواہد خواست ومصالح جو کچھ چاہتا ہے دوبروں کے لئے چاہتا ہے اور دوبروں دیگراں منظور خواہد داشت نه مصالح نفس خود کما کی مصلحین اس کے منظر ہوتی ہیں نہ کہ اپنے نفس کی مصلحین جیبا کہ هو حال ارادة الواجب تعالٰی بل لله المثل الاعلٰی ولازم نیست واجب تعالٰی بل لله المثل الاعلٰی ولازم نیست واجب تعالٰی بل لله المثل الاعلٰی ولازم نیست بلکہ جائز نیست کہ ایں صاحب ارادہ ہر چه خواہد بہر چه خواہد بیس بلکہ جائز ہمی نہیں ہے کہ یہ صاحب ارادہ جو کچھ چاہے وہ

سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرمارہ ہیں کہ جب کوئی صوفی مختار وماذ ون اور مامور من اللہ کے مرتبہ پرفائز ہوجاتا ہے تو وہ ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شب وروز امت محدید اور ملت مصطفویہ علی صاحبا الصلوات کی فلاح و بہبود میں ہی کوشاں رہتا ہے گویا کہ وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤ ف رحیمك اشاندار مظہر ہوتا ہے۔

بوقوع آید که شرك ست و بندگی آنرا برنتابد حضرت حق وقوع میں آئے کیونکہ بیشرک ہے جی بندگی اس کو برداشت نہیں کر علی حضرت حق سبحانه وتعالى حبيب خود را عليه وعلى آله الصلوة والسلام سجانه و تعالی ایخ حبیب آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام ہو کو مى فرمايد "انك لا تهدى من احببت سرگاه ارادت سيد فرماتا ہے انک لا تھدی من احببت جب سیرالبشر صلی اللہ علیہ وسلم

سے پہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ایک اہم امرکی وضاحت فرمارے ہیں ، وه بيركه مامورمن الله صاحب اراده صوفي كا هراراده قابل وقوع نهيس مواكرتا تاكه بنده اور خالق کے درمیان حد فاصل قائم رہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ بندوں کا کسی قتم کا اشتراك والتباس نههو جب سيدالمرسلين حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كااراده توقف میں بڑسکتا ہے تو دیگر صاحبان ارادہ کی وہاں کیا مجال ہے جیسا کہ آپیکریمہ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشآء ـــواضح ــــ

واضح رے کہ انك لا تھدى من احببت ميں توفيق وتخليق مدايت كابيان بجبكة يكريمه انك لتهدى الى صراط مستقيم مي تقيم وبليغ برايت كابيان ہے۔ ہدایت کی تو فیق وتخلیق کرنا خالق حقیقی کا کام ہے جبکہ تقسیم وتبلیغ ہدایت پرحضورا کرم صلی الله علیه وسلم منجانب الله مامور بین جبیها که ارشاد نبوی علیٰ صاحبها الصلوات والتسليمات انما انا قاسم والله يعطى (بخارى) عيال ب- بقول شاعر اس نے پھیرا دل، تواس نے دعوت اسلام دی وہ خدا اور سے نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک

البشر در توقف افتدديكر ان را چه مجال وايضاً لازم کا ارادہ توقف میں پڑ سکتا ہے تو دوسروں کی وہاں کیا مجال نیز سے نیست که جمیع سرادات ایںصاحب ارادت سرضی حق ضروری نہیں ہے کہ صاحب ارادہ کی تمام مرادیں حق تعالیٰ و تقدس کی مرضی باشند تعالى وتقدس والابربعض افعال واقوال آن کے مطابق ہوں 🙆 ورنہ آنسرور آپ پر اور آپ کی آل پر سرور عليه وعلى اله الصلوات والتسليمات اعتراض از درود اور سلامتیاں ہوں کے بعض افعال اور اقول پر حق سجانہ کی

ه یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ صاحب ارادہ عارف کی تمام مرادات حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا بھی ضروری نہیں یعنی بعض اوقات اس کے افعال مکتسبہ رضائے حق کے خلاف بھی ہوجاتے ہیں اور اس پر بارگاہ قدی جل سلطانہ کی طرف ہے عفو دورگذر کے مژوے بھی ملتے ہیں جیسا کہ غزوہ بدر کےموقعہ پراسیران بدر کوقید کرنے پراعتراض ہونے اورغزوہ تبوک کےموقعہ پر منافقین کواجازت دینے پر عفوو در گذر کا اظہار ہونا آیات کریمہ سے ثابت ہے جبیبا کہ ماكمان لنبي ان يكون له اسرى حتّى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا (انفال)اور عفاالله عنك لم اذنت لهم عيال ع

واضح رہے کہ آپیر بیمہ ما کان لنہی .....الخ میں بظاہر عمّاب حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے لیکن درحقیقت اس ہے وہ عام مجاہدین ( نومسلم ) مراد ہیں جنہوں نے مال و نیوی کے طبع میں اخذ فدید کا مشورہ ویا تھا جیسا کہ حضرت علامہ

قرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ زیر نظر آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں والنبى صلى الله عليه وسلم لم يامر باستبقاء الرجال وقت الحرب ولا اراد قبط عبرض البدنيا وانتما فعله جمهور مباشري الحرب فالتوبيخ والعتاب انما كان متوجها بسبب من اشار على النبي باخذ الفدية هذا قول اكثر المفسرين وهو الذي لايصح غيره (تفيرقرطبي)

حضرت علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں ارشاوفر ماتے ہیں کہ اسیران بدر کے متعلق مجاہدین اسلام ہے طلب مشورہ کے بعد حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دے دیا تھا جیبا کتفسیر بیضاوی کے الفاظ فحیر اصحابہ فاحذو ا الفداء سے ثابت ہے۔ (تفیر بیضاوی)

علاوہ ازیں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں تحریر فرماتے بيں ماكان لنبي .....الخ الاية دليل على ان الانبياء يجتهدون وقد يكون خطاء ولكن لا يقرون عليه ليني بيآيت كريمهاس امريردليل ہے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوات اجتہا دفر ماتے ہیں اور وہ بھی خطابھی ہوسکتا ہے کین اس بران کا قرار نہیں ہوتا۔

حضرت امام فخرالدين دازي رحمة الله عليه آبيكريمه وشاورهم في الامر (نیاء۱۵۹) کی تفییر میں تحریر فرماتے ہیں:

انه كان مامورا بالاجتهاد اذالم ينزل عليه الوحي والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مامورا بالمشاورة وقد شاورهم يوم بدر في الاساري وكان من امور الدين ليني جم معامله مين وحی نازل نہ ہواس میں آپ اجتہاد کرنے پر مامور تھے اور اجتہاد مناظرہ ومباحثہ ہے قوی ہوتا ہے فللبذا آ پے مشاورت پر مامور تھاور آ پ نے اسپران بدر کے متعلق صحابہ

کرام رضی اللّٰعنہم ہےمشورہ طلب فر مایا جو کہ ایک دینی معاملہ تھا۔ (تغییر کیبر) حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اس سلسله میس رقمطرا زمین :

واصحاب كرام در اسور عقليه واحكام اجتهاديه مجال اختلاف وسساغ خلاف داشتند (روروافض ١٤)

حفرت علام محود آلوى مجددى رحمة الله عليه آبيكر يمه عف الله عنك لم اذنت لهم (الوبه ۴) كي تفير مين رقمطرازين:

واستدل بها جمع على انه له صلى الله عليه وسلم اجتهاداً وانه قه دیناله منه اجرو احد لینیاس آیت کریمه سے علماء کی ایک جماعت نے استدلال فرمایا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہا دفر ماتے تھے اور خطائے اجتہا دی كى صورت مين آپ كواجتها ديرايك اجرماتا - (تفيرروح المعاني)

حضرت علامه ملاعلی قاری احراری رحمة الله عليه (حديث انسماان بشرانه ياتيني الخصم الخ) كشرح مي لكص بي:

وفيه دليل على جواز الخطاء في الاحكام الجزئية وان لم يجز في القواعد الشرعيه الى قوله و قد اتفق الاصوليون على انه صلى الله عليه و سلم لا يقر على خطاء في الاحكام لعني ال حديث مبارك مين اس بات پردلیل ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام جزئیہ میں خطا کا واقع ہونا جائز ہے جبکہ قواعد شرعیہ میں خطاء کا ہوناممکن نہیں اور علائے اصولیین اس بات برمشفق ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ا حکام میں خطا پر برقرار نہیں رہتے تھے۔

(مرقات شرح مشكوة ٢٥٢/٤ مكتبه امدادييلتان)

شارح بخاری حضرت حافظ ابن حجر رحمة الله عليه مذكوره بالاحديث كي شرح مين تحريفرماتے ہيں: لو وقع لم يقرعليه صلى الله عليه وسلم لنبوت غصمته لين اگر حضورا كرم صلى الله عليه و سلم النبوت عضمت كي بناير برقر ارنبين رہتے تھے۔ (فتح البار ٢٠/١٣)

مذکورة الصدر بحث کا ماحصل بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم احکام میں اجتہاد پرمن جانب اللہ مامور تھے اور اجتہاد میں بحث ومباحثہ ہے تکھارا ورقوت پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات دور ان اجتہاد احکام جزئیہ میں خطابھی ہو سکتی ہے لیکن عصمت نبوت علی صاحبہا الصلوات کی بناء پرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطا پر برقر ارنہیں رہتے ۔ البتہ خطائے اجتہادی پرایک درجہ تو اب بھی عطا ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات سے خابت ہے تا ہم محققین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطائے اجتہادی کے عدم جواز کا قول بھی ماتا ہے۔ ف نہ ہب المحققون اللی انہ لم یکن جائز ا (شرح مسلم لانووی ا/ ۴۷)

حفزت علامه الوالمنتهی احد حنفی رحمة الله علیه فقدا کبر کے جمله ' و قسد کسانست منهم زلات و حطالیا'' کی شرح میں لکھتے ہیں کہ

حضرت امام عمرت الله على افعال الانبياء عليهم الصلوة والسلام لانها نوع السم الزلة على افعال الانبياء عليهم الصلوة والسلام لانها نوع ذنب سلام الخ يعنى افعال انبياء عليهم الصلوات پراسم زلت كااطلاق نبيل كرنا چائي كذنب كونكه زلت، ذنب كى ايك نوع جاور كهتم بيل كه انهول نے فاضل كا اكتباب كيا مگر افضل كور كرديا "بنابرين ان پرعتاب مواكيونكه انبيائ كرام عليم الصلوات كار كرفض فيرانبياء كرت واجب كي بمزله به يعض نے انبيائ كرام اور اوليائ عظام عليم الصلوات كى زلت كوقربت الى الله كاسب بھى كہا ہے۔

یام متحضرر ہے کہ غزوہ تبوک بعد مسافت اور قلت ساز وسامان وغیر ہاکی وجہ ہے نہایت و شوار اور مشکل تھا۔ منافقین نے بارگاہ رسالت علی صاحبا الصلوات میں عاضر ہوکر شرکت جہاد ہے قبل ہی پیشگی معذرت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریم الفسی کے باعث انہیں جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت مرحمت فرمادی حالانکہ حقیقت سے تھی کہ اگر انہیں رخصت نہ بھی دی جاتی تو بھی وہ شرکت مہم ہے انکار کردیتے۔ مناسب یہی تھا کہ ان کے جھوئے حیلوں ، بہانوں اور معذرتوں کو ٹھکراد یا جاتا تا کہ جب وہ بیچھے رہ جاتے تو ان کی منافقت سب پر آشکارا ہوجاتی اور وہ بری طرح ذیل ورسوا ہوتے۔ اس لئے حق تعالی جل سلطانہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا طب کرے ارشاوفر مایا عیف اللہ عید سلم کو کا طب کرے ارشاوفر مایا عیف اللہ عین لگ

آیت بالا میں اجازت ورخصت کے متعلق تنیبہ سے قبل عدال لله عندک کا کلہ اس لیے فرمایا تا کہ قلب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں لسم اذنت لھم الخ کے متعلق کسی قسم کا قلق و ملال ندر ہے بلکہ بقول امام رازی رحمة الله علیه بیتو محبوب خداصلی الله علیه وسلم کی تعظیم و تو قیر میں مبالغہ کا ظہار ہے ان ذالك یدل علی مبالغة الله فی تعظیمه و تو قیره (تفیر کیر)

واضح رہے کہ عمّاب کا لفظ قرآن مجید میں کہیں وار نہیں ہوا البتہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے عسب اللّه علیه یعنی اللّه تعالیٰ نے حضرت موی علیه السلام پر عمّاب فرمایا۔ (بخاری الم٣٦) اور حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنہ کی آمد پر فرمایا موحباً بمن عاتبنی فیه ربی (مظهری الم ١٩٤) عمّاب کامبنی مودت ومحبت ہے۔ اہل لغت نے عمّاب کے معنی مسخصاطبة الادلال لیعنی محبوب کی لا پروائی یا بے تو جہی پر محبت بھری خفگی کا اظہار لکھے ہیں نیز

www.makadbuli.ere

صاحب تاج العروس نے اس معنی پر بطور استشہاودرج ذیل دوشع فقل فرمائے ہیں۔ اعاتب ذا المودة من صدیق اذا ما راہنی منه اجتناب اذا ذهب العتاب فلیس و د ویبقی الود مابقی العتاب

لینی مودت والے دوست کے ساتھ میں عتاب سے پیش آتا ہوں جب مجھے اس کی کنارہ کشی کا اندیشہ ہو۔ جب عتاب گیا تو محبت بھی ندر ہی کہ مودت اس وقت تک رہتی ہے جب تک عتاب باقی رہے۔

لیعنی عتاب سے پیش آنامجت کی علامت ہے مزید برآں اردو، فاری لغت کی کتابوں میں لفظ عتاب کے معنی'' ناز کرنا'' بھی لکھے ہیں اورانہی کتابوں میں ناز کے معنی لاڈ پیار، اخلاص، محبت، پیار کی بات ، پیار کی ادا بھی مرقوم ہیں ۔ای مفہوم میں ذوق کا حسب ذیل شعر بھی منقول ہے

عنتے ہیں اس کو چھیر چھیر کے ہم کس مزے سے عتاب کی باتیں

( ماخوذ از النبيان مع البيان )

ردر وافض مترجم کے تخشیہ میں تحریر ہے کہ

یبال (صفحہ ۱۳۰) پرعتاب کا لفظ ان معنوں میں نہیں جو دوسروں کیلے مستعمل بیں۔اس عتاب میں محبت کے ہزاروں باب ہیں اوراس جلال میں عنایت کے لاکھوں جمال ہیں۔ محبوب کی بید وہ جفا ہے جو بقول مجدد ،وفا سے زیادہ لذت بخش ہے۔ حمال میں محبود الف ٹانی ۲۱ مطبوعہ قادری رضوی کتب خانہ لا ہور)
کی اردوشاعر نے تو بیخ وعتاب کے متعلق خوب کہا ہے
قیر و عتاب میں بھی تو رحمت ہے مستر قیر و عتاب میں بھی تو رحمت ہے مستر

حق سبحانه نازل نمي شد كما قال سبحانه ماكان لنبي الخ طرف سے اعتراص نازل نہ ہوتا جیسا ما کان النہی الخ کہ اس سجانہ نے فرمایا وعفو از ان گنجائش نداشت كماقال تعالى عفاالله عنك اوراس سے عفو کی گنجائش نہ ہوتی جیسا کہاس تعالی نے فرمایا اللہ نے آپ کومعاف فرمادیا چه عفو در تقصیرات متصورست باآنکه جمیع مرادات حق کیونکہ عفو تقصیرات میں متصور ہے کے اس کے ساتھ ہی حق جل وعلا سر ضيات حق سبحانه نيستند كالكفروالمعاصي جل و علا کی تمام مرادیں، حق سجانه کی مرضیات نہیں ہوتیں جیسا که کفر اور معاصی

کے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ وہ امور جوحق تعالیٰ کی مشیت وارادہ ہے تعلق رکھتے ہیں ان جملہ امور کا رضائے حق تعالیٰ کے مطابق ہونا ضروری نہیں جیسے کفرو معاصی تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ افعال عباد (خیروشر) حق تعالیٰ کے اذن وارادہ ومشیت ہے تعلق رکھتے ہیں وگر نہ نہ تو ان افعال کا وجودممکن ہوتا اور نہ ہی بندوں ہےان افعال کا صد در ہوتالیکن اس ہے یہ ہرگز لازمنہیں آتا کہ جن امور ہے حق تعالیٰ کا ارادہ ومشیت متعلق ہو جائے وہ امور حق تعالیٰ کی مرضیات و پسندیده بھی ہوں جیسے طاعت وایمان اور کفر وعصیان ،حق تعالیٰ کے ارادہ کے تحت ہیں مگرایمان وطاعت حق تعالیٰ سجانہ کو پسند ہیں اور کفر ومعاصی اے پندنہیں جبیا کہ آیکریمہ لایوضی لعبادہ الکفر (الزمر:۷) سے عیاں ہے۔ فلہذا معلوم ہو گیا کہ جب خود حق تعالی سجانہ کا ارادہ ومشیت اس کی مرضیات کے خلا ف ہوسکتا ہے تو صاحب ارادہ بندوں کا ارادہ بھی رضائے حق تعالیٰ سجانہ کے خلاف ہوسکتا ہے۔

## المنها-٣٥ الله

امام من دریس کار کلام الله است وپیرمن دریس امر قرآن مجیر میرا امام اس کام میں کلام الله ہے۔ اور میرا پیر اس امر میں قرآن مجید مجید اگر ہدایت قرآن نمی بود راہیے بجانب عبادت اگر قرآن کی ہدایت نہ ہوتی کوئی راہ معبود برق کی معبود بحق نمی کشود دریس راہ ہر لطیف والطف ندائے عبادت کی جانب نہ کھلی اس راہ میں ہر لطیف اور الطف چیز عبادت کی جانب نہ کھلی اس راہ میں ہر لطیف اور الطف چیز انا الله "می زند وروندهٔ راہ را گرفتار پرستش خود اناللہ کی ندائی ہے اور راہ چلے والے (سالک) کو اپنی پرستش میں گرفتار

اس منها میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تحدیث نعت کے طور پرارشاد فرمار ہے ہیں کہ دوران سلوک قدم قدم پر میری رہنمائی قرآن مجید کرتا رہا ہے۔ دراصل تقوی شعار اور محبت ماسوا سے بیزار سالکین کی رہنمائی ، محض فضل ایز دی سے قرآن مجید بی کرتا ہے جیسا کہ آیات کریمہ هدی للمتقین اور ان هذا القرآن یہدی للتی هی اقوم (بنی اسرائیل ۹) سے عیاں ہے ورنہ دریں ورطہ کشتی فرو شد ہزار

دری درصه ی خرو سند هرار که پیدا نشد تخته، بر کنار

www.makiabah.org

مسى سازد اگرچون ست خود را بصورت بيچونى وا سى کر لیتی ہے اگر چون ہے تو خود کو بے چونی کی صورت میں ظاہر نماید واگر تشبیه است خود را بهیئت تنزیمه جلوه گرسی كرتا ہے اور اگر تشييه ہے تو خود كو بيت تنزيمه ميں جلوه گر كرتى ہے گرداند درین جا امکان بوجوب ممتزج است وحدوث یہاں امکان ، وجوب کے ساتھ ملا ہوا ہے اور حدوث بقدم مختلط اگر باطل است بصورت حق سویدا ست قدم کے ساتھ خلط ملط اگر باطل ہے تو حق کی صورت میں ہویدا ہے واكر ضلالت است بشكل مدايت پيدا بيچاره سالك اور اگر گمراہی ہے تو ہدایت کی شکل میں ظاہر۔ بے جارہ سالک حکم سسافر اعمٰی داردکه بهریکے "هذا رہی" گویان اندھے مسافر کا حکم رکھتا ہے <sup>تا</sup> ہر ایک کی طرف ھذا ر بی کہتا ہوا متوجہ ہوتا ہے۔ روسي آرد حضرت حق سبحانه وتعالى خود را به خالق حضرت حق سجانہ و تعالیٰ اپنی خالق السموات و الارض کے

ع سالکین راہ طریقت جس بچاس ہزار سالہ رستہ کو مطے کرنے کے در پے ہوتے ہیں وہ غیب الغیب ہونے کی بنا پرنہایت پیچیدہ ، بہت پوشیدہ ، چون بے چون ،تشبیہہہ ، تنزیہ، امکان ، وجوب اور حدوث ، قدم کے ساتھ اختلاط والتباس رکھنے کی وجہ ہے انہیں ہرطرف ہے انا الله کی صدائیں آتی ہیں۔ بقول عارف کھڑی

السموات والارض "مي ستايد" ورب المشرق والمغرب" ساتھ ستائش کرتا ہے اور رب المشرق و المغرب فرماتا ہے مى فرمايد ودروقت عروج چوں ايں صفات را بر آلمه اور عروج کے وقت میں جب ان صفات کو خیالی معبودوں متخيله عرض نموده شدبر اختيار إبا نمود وروبزوال پر پیش کیا گیا تو بے اختیار انکار کیا اور سب زوال پذیر ہو گئے آوردند لاجرم لااحب الأفلين گويان رو از سمه تافت وقبله لامحاله لااحب الافلين كہتے ہوئے تمام سے رخ چھر ليا اور توجه كا قبله توجه جز ذات واجب الوجود نساخت الحمد لله الذي سوائے ذات واجب الوجود کے کسی کونہ بنایا۔ تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جآء ت ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور ہم ہدایت نہیں یا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرما تا رسل ربنا بالحق

#### البته تحقیق جارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے

ع میں اُنا تلکن رستہ دھکے دیون والے ستے کے مصداق بیچارہ سالک ھندا رہے کہتا ہواادھرادھر متوجہ ہوتا ہے گر لااحب الأفسلين كانعرة متاندكاتا موااشهب شوق يرسوار هرماسوي سے روگر داني كرتا موا صفات باری تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا بلکہ ذات حق تعالیٰ سجانہ کو ہی اپنا قبلہ ء

توجه بنا تا ہاوراس پر بدحقیقت عیاں ہوجاتی ہے کہ ہر ماسوی، خالق نہیں مخلوق ہے، ربنہیں مربوب ہے جیسا کہ آیات کریمہ خالتی السموات والارض اوررب المشرق والمغرب سے واضح ہے۔

بیام ذہن نشین رہے کہ اولوالعزم انبیائے کرام علیہم الصلوات کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے آپ کے زیر قدم محمد ی المشر ب سالکین بھی اولوالعزم اور کامل الاستعداد ہوتے ہیں۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز محمد ی المشر ب عارف ہونے کی بنا پر اولوالعزم اور بلند ہمت ہیں اس لئے آپ سالکین طریقت مجدد یہ کواولوالعزمی اور بلند ہمتی کی ہی تلقین وتا کید فرماتے ہیں۔ بقول اقبال طریقت مجدد یہ کواولوالعزمی اور بلند ہمتی کی ہی تلقین وتا کید فرماتے ہیں۔ بقول اقبال

مربوم -م د مؤمن در ن

مرد مؤمن در نبازد باصفات مصطفیٰ راضی نشد الا بذات

## المنها-٢٦ الله

ما چهار کس بودیم درملازست خواجه خود که پیش ہم چار افراد اپنے خواجہ کی ملازمت میں تھے کے کہ لوگوں کی سردم درسیان سائر یاران استیاز داشتیم سر کدام ما را نگاہوں میں تمام یارانِ (طریقت) کے درمیان ہم امتیاز رکھتے تھے ہم میں نسبت بحضرت خواجه اعتقاد عليحده بود ومعامله جدا ہر کسی کا حضرت خواجہ کی نسبت اعتقاد علیحدہ تھا اور معاملہ جدا ایس فقیر به یقین می دانست که مثل این صحبت و یہ فقیر یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اس قتم کی صحبت و اجتماع ومانند اين تربيت وارشاد بعد از زمان آن سرور اجتماع اور ای طرح کی تربیت و ارشاد آنسرور (آپ پر اور آپ کی عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات سركز بوجود نيامده آل پر صلوات و تعلیمات ہوں) کے زمانہ کے بعد سے ہر گر وجود میں لے اس منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اپنے سمیت دیگر چند برا دران طریقت کی خواجه بیرنگ شیخ المشائخ حضرت خواجه محمر باتی بالله احراری د ہلوی قدس سرهٔ العزیز کے ساتھ اراد ت وعقیدت کے تجزیہ کا تذکرہ فرمارہے ہیں جو حفزت خواجہ

است وشکرایں نعمت بجاسی آوردکه اگرچه بشرف نہیں آئی اس نعمت کا شکر بجا لاتا تھا کہ اگرچہ خیر البشر صحبت خير البشر عليه وعلى اله الصلوة والسلام سشرف (آپ پر اور آپ کی آل پر صلوۃ و سلام ہو) کی صحبت کے شرف نشد بارے از سعادت ایں صحبت محروم نماند، وحضرت سے مشرف نہیں ہوا تاہم اس صحبت کی سعادت سے محروم نہیں رہا ہارے خواجه سا از احوال آن سه دیگر چنین سی فرسودند که حفرت خواجہ ان دوسرے تین کے احوال کے متعلق یوں فرمایا کرتے تھے فلانے مراصاحب تکمیل سی داند، اما صاحب ارشاد کہ فلاں شخص مجھے صاحب سکمیل جانتا ہے لیکن صاحب ارشاد نمي پندارد ونزد او مرتبه ارشاد زياده ازتكميل بوده و نہیں سمجھتا اسکے نزدیک ارشاد کا مرتبہ تیمیل سے زیادہ ہے اور فلال ہمارے

بیرنگ نے بیان فر مایا تھا۔

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کوتو اپنے شیخ کے مقام ومرتبہ کے متعلق کائل یقین تھاای یقین کائل، حسن عقیدت اور غایت محبت کی بدولت آپ نے اپنے شیخ کے جملہ کمالات و فیوضات و برکات کو جذب فر مالیا کہ نسبت صدیقیہ ، یا دواشت ، تجلی ذاتی دائمی اور وصل عریانی کے مرتبہ پر فائز المرام ہوئے کیونکہ یہ مقامات و مدارج شیخ کائل مکمل کی تو جہات قد سیداور صحبت و زیارت کے بغیر حاصل نہیں ہوتے ۔ چونکہ طریقت نقشہند یہ میں حصول فیض شیخ کامل کی صحبت و زیارت پر موقوف ہے اس لئے نقشہند یہ میں حصول فیض شیخ کامل کی صحبت و زیارت پر موقوف ہے اس لئے

فلانے بما کارے ندارد وآں دیگر را سی فرمود ندکه نسبت ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا اور اس تیسرے کی نسبت بما انكاردارد و سركدام ما را باندازهٔ اعتقاد بهرهٔ رسيد فرماتے تھے کہ وہ ہماری نسبت انکار رکھتا ہے اور ہم میں ہرکسی کواعتقاد کے اندازہ

سالکین طریقت نقشبندیه اسکاخصوصی اہتمام فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کوحضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی صحبت کی برکت سے پہلی مرتبہ ہی وہ کچھ حاصل ہو جاتا جود گیرحضرات کوانتهاء میں بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بنابریں طریقت نقشبندیہ کو بعینہ صحابہ کرام رضی الله عنهم کا طریقیہ کہا جاتا ہے۔

چونکه حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز حضرت خواجهبیر نگ کی بدولت، ان کے جملہ فیوض و برکات کے حامل ہو گئے اس لئے آپ ہی قیامت تک ان فیوضات کے امین اورفشیم ہیں ،وار ہے کمالات محمد پیرحضرت امام مہدی موعود رضی اللہ عنہ کو بھی نسبت صدیقیہ آپ کی وساطت ہے ہی پہنچے گی اور پھروہ ای نسبت کی تحمیل وتمیم فرمائیں گے۔ باید دانست که اعتقاد مرید با فضیلت پیر واکملیت او کملیت کے موافق حصہ ملا جانا چائے کے کہ پیر کی افضیت اور اس کی اکملیت از شمرات محبت است واز نتائج سناسبت که سبب کے بارے میں مرید کا اعتقاد محبت کے تمرات سے ہے اور مناسبت کے نتائج افادہ واستفادہ است اسا باید که پیر را بر جماعه که سے جو افادہ اور استفادہ کا سبب ہے لیکن چائے کہ پیر کو اس جماعت

لے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرمار ہے ہیں کہ مرید کے قلب میں اپنے شخ کی محبت ومودت جس قدرزیادہ ہوگی ای قدراس کا اپنے شخ کی افضلیت واکملیت کے متعلق اعتقاد پختہ ہوتا جائے گا کیونکہ بیا عتقاد محبت کے شمرات و نتائج میں ہے ہوتا ہے۔ اپنے شخ کے ساتھ عایت محبت اور فرط عقیدت کی بنا پر مرید اپنے شخ کے جمع کمالات و فیوضات کا مظہر بن جاتا ہے علاوہ ازیں مرید کیلئے اپنا شخ ہی فضل وفتو حات کے باب وا ہونے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے ۔ فرط محبت کی وجہ ہے ہی وہ فنا فی الشخ کے مرتبہ پر فائز المرام ہوتا ہے جو فنافی اللہ اور حصول ولایت کا پہلا زینہ ہے، نیز فرط عقیدت ہے ہی مرید کا ارتکاز توجہ پختہ ہوتا ہے اور قبلہ توجہ کیلئے وحدت شرط ہے جو سالک ومرید کو محب شخ ہے ہی نظر سے ہوتی ہے۔ اس لئے سالک کو چا ہئے کہ ہو کہ یہ کہ ہو کہ یہ حکم گیر سالک ومرید کو گئے ہوں کہ ہمہ جا ہیچ جا اور دیك در گیر محکم گیر میں کے مصدات توجہ کو کلیۂ شخ کی طرف مرکوز رکھنا چا ہئے ۔ عارف کھڑی میاں محملہ کے مصدات توجہ کو کلیۂ شخ کی طرف مرکوز رکھنا چا ہئے ۔ عارف کھڑی میاں محملہ کے مصدات توجہ کو کلیۂ شخ کی طرف مرکوز رکھنا چا ہئے ۔ عارف کھڑی میاں محملہ کے مصدات توجہ کو کلیۂ شخ کی طرف مرکوز رکھنا چا ہئے ۔ عارف کھڑی میاں محملہ کو تو کلیۂ نے نے کی طرف مرکوز رکھنا چا ہے ۔ عارف کھڑی میاں محملہ کا توجہ کو کلیۂ نے ناس مفہوم کو یوں بیان فرمایا ہے

ولبر دے دروازے اتے محکم لایے جھوکاں نویں نویں ناں یار بنایے وانگ کمینیاں لوکاں قدوة الاخیار حضرت خواجه عبیدالله احرار قدس سرهُ العزیز مرید کے قبلہ توجہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

مریدہ ہے کہ آتش ارادت ہے اس کی ضروریات بھسم ہوجا کیں اوراس کے مقاصد میں سے پچھ بھی باتی نہ رہے، وہ اپنی بھیرت قلبی سے پیر کے آ کمینہ میں جمال مراد کا مثاہدہ کرے، دیگر تمام قلوب سے اپنا منہ پھیر لے، اس کا قبلہ جمال شخ ہواوروہ پیر کی خدمت کیلئے آزادی سے فارغ ہوگیا ہو، وہ اپنا سرنیاز پیر کے آستانے کے سوااور کہیں نہ جھکائے، اس نے نیستی کا خطا ہے وجود کی پیشانی پر تھینچ دیا ہواور اپنے شخ کے کمیں نہ جھکائے، اس نے نیستی کا خطا ہے وجود کی پیشانی پر تھینچ دیا ہواور اپنے شخ کے غیر کے وجود کے تفرضہ کا شعور اس میں باقی نہ رہا ہو۔

آن کس کہ در سرائے نگاریت فارغ است

از باغ و ہوستان و تماشائے لالہ زار

فارغ ہے سب سے باریاب حریم یار

ہو باغ و ہوستان کہ تماشائے لالہ زار

( نفحات الانس )

فضل آنها در شرع مقرراست فضل ندمد که موجب پر جن کی فضیلت شرع میں مقرر ہے فضیلت نہ دے سے کیونکہ سے افراط ست درمحبت وآن مذموم است شيعه را افراط کا موجب ہے محبت میں اور یہ مذموم ہے۔ شیعہ کی خرابی خرابی از افراط محبت امل بیت آمده ونصاری از افراط اہل بیت کی محبت کے افراط سے ہوئی اور نصاریٰ نے افراط محبت حضرت عيسلي را على نبينا وعليه الصلوة والسلام محبت سے حضرت عیسیٰ (ہمارے نبی اور ان پر درود و سلام ہو) کو

على يهال حضرت امام رباني قدس سره العزيز آ داب طريقت سكهات موسح شریعت مطہرہ کا ایک اصول بیان فر مارہے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک طریقت ، شریعت کی خادم ہے .....وہ اصول اورادب میر ہے کہ جن بزرگان دین کی فضیلت وعظمت پرشریعت مطہرہ دال ہے،ان پراینے شیخ کوفضیلت دینا ساللین طریقت کے لئے روانہیں ۔اس سلسلہ میں خطیب الاسلام صاحبز ادہ پیرسید فیض الحن شاہ قدس سرہُ العزيز وارث ِمند آلومهارشريف ضلع سيالكوٹ يا كىتان كاايك ارشادگرا مى ملاحظه ہو! حفزت خطیب الاسلام نے قطب اوحد حفزت باوا جی خواجہ نورمحمہ قدس سرہ اُ العزیز کے آستانہ عالیہ چورہ شریف ضلع اٹک پر سالا نہ عرس یاک کے موقع پر علماء و مشائخ کی موجودگی میں ببانگ دہل خطاب کرتے ہوئے فرمایا

میں بطورتحدی پیاعلان کرتا ہوں کہ جاؤ دنیا کے علماء کو بتا دو کہ وہ اولیاء کرام جن کی ولایت نص سے ثابت ہےان کو چھوڑ کرتمام اولیاء کے امام میرے آتا مجد دالف

ثانی قدس سرهٔ العزیز ہیں۔

غرضيكه پاس شريعت اورآ داب طريقت ہردوكالمحوظ خاطر ہونا ازبس لازم ہے تا کہ ساللین افراط وتفریط ہے نج کررہ اعتدال پرگامزن رہیں ورنہ اپنے شخ طریقت كى مطلقاً فضيلت كا قول كرنا قابل مذمت اور باعث ضلالت ہوتا ہے جبیہا كەفر قە ضالە رافضیہ اہل بیت اطہار رضی الله عنہم اجمعین کے ساتھ فرط محبت کی بنایر گمراہ ہو گئے بلکہ بعض حر ماں نصیب اس قدر جری اور بے باک واقع ہوئے ہیں کہوہ اہل بیت اطہار رضی اللّه عنهم کی محبت کی اوٹ میں خلفائے ثلا نثہ اور بعض امہات المومنین رضی اللّه عنهم اجمعین کی شان میں سوقیانہ کلام اور تمرابازی ہے بھی باز نہیں آتے العیاذ باللہ سجانہ۔ یوں اس فتم کے لوگ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کیلئے بھی گمراہی کا باعث بنے ۔ ضلوا فاضلوا

ا یسے ہی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ساتھ افراط محبت کی بنا پرعیسا ئیوں نے انہیں ابن اللہ کہنا شروع کردیا حالانکہ آپ نے عالم رضاعت میں ہی اپنی عبدیت كاعلان فرماكران كاس عقيده ضاله كى ترويد كردى تقى جبيها كه قدال انبى عبدالله (مریم ۲۰) سے عیال ہے۔

اس سلسله میں ایک ارشاد نبوی علیٰ صاحبها الصلوات ملاحظه ہو \_اس روایت کو حضرت امام احمد نے سید ناعلی المرتضٰی رضی اللّٰدعنہ نے قل فر مایا:

عن على انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيك مثـل مـن عيسلـي عـليـه السلام ابغضته اليهود حتى بَهَتُوا امه واحبته النصاري حتى أنُرزَلُوه بالمنزلة التي ليست له ثم قال يَهُلَكُ في رجلان محب مفرط يفرطني بماليس في ومبغض يحمله شنأني على ان يبهتني وقوله سبحانه إذُ تبراء الذين اتبعوا من الذين تبعواليني

حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے ان سے یہود نے بغض رکھاحتی کہ ان کی والدہ محتر مہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بہتان لگا یا اوران سے نصار کی نے محبت کی اور ان کواس مقام پر لا کھڑا کیا جوان کے لئے نہ تھا چر فر مایا کہ میر بے بار بے میں بھی دوشتم کے لوگ ہلاک ہو نگے ایک محبت مفرط ہو جو میر بے بار بے میں افراط کرتا ہے اور دوسرا مبغض کہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے جو مجھ پر بہتان با ندھتا ہے۔ اللہ سجانہ کا ارشاد گرانی ہے جب متبوع اپنے تابع فر مانوں سے بیزار ہو نگے اور ان کی متابعت قبول شہیں کریں گے۔ (المجموعة المسنية ١٥مطبوعة ابوالخيرا کادی دبلی)

ابن الله خوانده ودرخسارت ابدي مانده ليكن اكر ابن اللہ کہہ دیا اور ابدی خمارہ میں پڑ گئے لیکن ان کے بر ما سوائع اینها فضل بدهد مجوزست بلکه درطریقت علاوہ پر فضیلت دے جائز ہے سے بلکہ طریقت میں واجب اور واجب واین فضل دادن نه باختیار سرید ست بلکه اگر یہ فضیلت دینا مرید کے افتیار سے نہیں ہے بلکہ اگر مرید مستعد ست بر اختیار دروم این اعتقاد پیدا می مرید صاحب استعداد ہے تو بے اختیار اس میں یہ اعتقاد پیدا ہو گردد وبوسیله آن کمالات پیر را اکتساب می فرماید جاتا ہے اور اس کے ویلے سے پیر کے کمالات کا اکتباب کر لیتا ہے۔ اكرايل فضل دادن باختيار مريد باشد وبتكلف پيد اكند اگر یہ فضیلت دینا مرید کے اختیار سے ہو اور تکلف سے پیدا کرے مجوز نباشد ونتيجه نه بخشند-

تو جائز نہیں ہے اور نہ ہی متیجہ بخش ہے۔

سے یہاں اس امر کی وضاحت فر مائی جارہی ہے کہ جن بزرگان دین کی عظمت نص ے ٹابت ہےان کے علاوہ دیگراولیائے کرام پراپنے شیخ مکرم کی فضیلت کے قائلین صوفیاء دوشم کے ہوتے ہیں۔ کچھمریدین وسالکین پرایئے شیخ کریم کی محبت کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ فنا فی الشیخ کے مرتبہ پر فائز المرأم ہونے کی بنا پر فضیلت شیخ کا قول

کرتے ہیں کیونکہ ان کے لئے ان کا شخ ہی زمانے کا قطب وغوث اور امام ہوتا ہے اس لئے کہ وہ شخ کی تو جہات قدسیہ کی بدولت ہی اغیار کی محبتوں سے بیزار اور آزاد ہوتے ہیں۔ اقبال مرحوم نے کیاخوب کہا

پوچھتے ہو مجھ سے قوموں کی امامت کیا ہے خدا تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے ہو وہی اپنے زمانے کا امام برق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے

جبکہ کچھ سالکین بتکلف فضیلت شنخ کے قائل ہوتے ہیں ایسا کرنا جائز بھی نہیں

اور نہ ہی ہے تیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔

## المنها-٢٧ الله

درجهٔ علیا درنفی واثبات بکلمهٔ طیّبه لااله الا الله آن ست
کلمه طیبه لا اله الا الله کے ساتھ نفی اور اثبات میں اعلی درجه
که مهرچه دردید و دانش و کشف و شهود دراید مهرچند
میر ہے کہ جو کچھ دید و دانش اور کشف و مثابدہ میں آئے اگرچه
تنزیمه صرف و برے کیف محض نماید این مهمه درتحت
تزیمه صرف اور بے کیف محض مهو یہ تمام لا کے

زیرمنها میں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز کلمه طیبه کاصوفیا نه انداز میں ورد کرنے کا طریقه بیان فرمارہے ہیں۔

كلمطيب ..... لااله الاالله محمد رسول الله

ترجمہ بنہیں کوئی معبود (مقصود ) سوائے اللہ تعالیٰ کے محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اللہ کے رسول ہیں۔

- ...... کلمہ طیبہ دین اسلام کے ارکان خمسہ میں سے پہلا رکن اور باب اول ہے۔
   گویااس کے بغیر کوئی انسان اسلام کے کل میں داخل نہیں ہوسکتا۔
- ⊙ سسس کلمہ طیب وہ لا ہوتی نغمہ ہے جوفکر ونظر میں عظیم انقلاب برپا کر دیتا ہے اور کفر
   وشرک کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو ایک خدا اور ایک رسول (صلی الله علیہ وسلم)
   ہے آشنا کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو چند کھیے پہلے اسلام کا دشمن یا اسلام کے خلاف تھا، کلمہ

YANKANDI LILANGI GARAKAN GALAL GANGE

لاداخل شود ودر جانب اثبات غير از تكلم بكلمه تحت میں داخل ہو اور اثبات کی جانب میں کلمہ متثنیٰ مستثنى كه بمواطات قلب صادر گردد نصيب نباشد (الله) کہنے کے سوا جو قلب کی موافقت سے صادر ہو کھے نصیب نہ ہو

پڑھنے کے بعدای کے تحفظ اور پاسبانی کی خاطر اپنا جان و مال تک ثار کرنے کے لیے آ مادہ ہوجا تا ہے۔

 ⊙ ..... کلمہ طیبہ وہ پیغام وصل ہے جوانسان کے قلب کو لاالے ہے ذریعے غیر کے خیال سے یاک کر کے الاالله کے ذریعے واصل بایشکرویتا ہے۔ حضرت خواجه سناكى نقشبندى عليه الرحمه نے خوب فرمايا

> تا به جاروب لا نه روني راه کے ری در مقام الا اللہ

⊚ .....کلمه طیبه: کے دوجز و ہیں۔ پہلا جز و .....تو حید اور دوسرا جز و .....رسالت كَالِلهُ إِلَّاللَّهُ .....توحير عــــ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ ....رات م

توحید دعویٰ ہے اوررسالت اس کی دلیل ہے ۔وعویٰ اوردلیل میں اس قدر قرب ہے کہ درمیان میں واؤ عاطفہ کی بھی گنجائش نہیں ہے ۔معلوم ہوا کہ تو حید کا وسیلہ، رسالت ہے اور قرب خدا (جل جلالہ ) کا ذریعہ، قرب مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہے کلمه طیبه کا پہلا جزومقصد زندگی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور دوسرا جزوطرز زندگی کی نثاند ہی کرتا ہے۔ نیز کلمه طیبه کا دوسراجزو ( محمد رسول الله )حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معبودیت کے اثبات کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کئے ہے تا کہ توحید باری تعالی

عنقا شکار کس نشود دام باز چین عنقا کی کا شکار نہیں ہوا جال اٹھا لو کاینجا ہمیشہ باد بدست ست دام را کاینجا ہمیشہ ہوا ہی جال کے ہاتھ لگتی ہے والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفٰے علیه سلام ہواں شخص پر جو ہدایت کی متابعت کرے اور لازم جانے مصطفٰ کی متابعت والتسلیمات وعلٰی اله الصلوات والتسلیمات

کوآپ پراورآپ کی آل پرصلوات وتسلیمات ہوں۔

کی تقید بق کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تقید بی کریں کیونکہ ایمان ان دو (تقید بی تو حیداورتقید بیق رسالت ) تقید یقوں پرموقوف ہے۔

- ⊙ ...... کلمه طیبه کا پہلا جزوتمام آفاقی اور افعنی خداؤں کی نفی کر کے خدائے واحد کے معبود ومقصود ہونے کو ثابت کرتا ہے جو شریعت ، طریقت ، معرفت اور حقیقت کا جامع ہے...
- توحید وجودی ہویا شہودی دونوں ہے مقصود باطل معبود دل کی نفی کرنا اور معبود رئی کا اثبات کرنا ہے۔ اس مفہوم کو اہل تصوف نفی اثبات ہے تعبیر کرتے ہیں ۔ توحید شہودی میں مشہود صرف ذات ہوتی ہے۔ غلبہء شہود ووحدت میں کثرت کا نام ونشان مھی نہیں رہتا جبکہ توحید وجودی میں موجود صرف ذات ہوتی ہے لیکن کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔
- 🕥 ...... علامه ا قبال علیه الرحمته کے مندرجہ ذیل اشعار تو حیر شہودی کے مفہوم پر مشمل

بي

خودی ہے تیخ فسال کا اِلْسة اِلَّا اللّٰهُ فریب سودوزیال کا اِلْسة اِلَّا اللّٰهُ فریب سودوزیال کا اِلْسة اِلَّا اللّٰهُ منم کدہ ہے جہال کا اِلْسة اِلَّا اللّٰهُ تان وہم وگمال کا اِلْسة اِلَّا اللّٰهُ بہارہوک خزال کا اِلْسة اِلَّا اللّٰهُ بہارہوک خزال کا اِلْسة اِلَّا اللّٰهُ بہارہ وک خزال کا اِلْسة اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَلَم اذال کا اِلْسة اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

خودی کا سرنہاں کا اِلْمَهُ اِلَّا اللَّهُ کیاہے تونے متاع غرور کا سودا خرد ہوئی ہے زمان ومکاں کی زناری یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند گرچہ بت ہیں جماعت کی آستیوں میں گرچہ بت ہیں جماعت کی آستیوں میں

کلمه طیبه کا دوسرا جزوعقیدهٔ رسالت کا اعلان اورشریعت کی تکمیل تعمیل کا مظهر ہے۔ کلمه طیبه کے دونوں اجزاء لازم وملزوم ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرے پرائیمان ثابت نہیں ہوسکتا۔ عقیدهٔ توحید عقیدهٔ رسالت کے بغیر مفید نہیں اور عقیدهٔ رسالت و عقیدهٔ توحید کا تصور ربوبیت "اَ اُسَمَٰ لَا لِیْسِی وَ مِی اَلْمُ اَلْمُ مِی اَلْمُ اَلْمُ اِلْمَ اِلْمَ اللّٰمِی اَلْمَ اللّٰمِی اللّٰمِی الله علیمی الله علیمی الله علیمی ایک ہے۔ یوں توحید باری تعالیٰ کے ساتھ ہی توحید رسالت کا مسلم مسلم جی حل ہوجاتا ہے۔ یوں توحید باری تعالیٰ کے ساتھ ہی توحید رسالت کا مسلم مسلم جی حل ہوجاتا ہے۔

جیے سب کا خدا ایک ہے ایے ہی اِن کا اُن کا تمہارا ہمارا نبی

(صلى الله عليه وسلم )

( كلمه طيبه پڙھنے كاتفصيلى طريقة شجر ەنقشنديە مجدوبيامينيە سعيدىيە ميں ملاحظەفر مائيس)

# المنها-٢٨

حقیقت قرآنی وحقیقت کعبه ربانی فوق حقیقت محمدی حقیقت قرآنی اور حقیقت کعبه ربانی ، حقیقت محمدی علی مظهر ست علی مظهر ها الصلوة و السلام و التحیة لهذا حقیقت الصلوة و السلام و التحیة لهذا حقیقت الصلوة و السلام و التحیه یالا ہے۔ اللهذا حقیقت قرآنی امام حقیقت محمدی آمد وحقیقت کعبه ربانی قرآنی ، حقیقت محمدی کی امام موئی اور حقیقت کعبه ربانی مستجود حقیقت محمدی گشت مع ذلک حقیقت حمدی گشت مع ذلک حقیقت حقیقت حمدی گشت مع ذلک حقیقت حقیقت حمدی گشت مع ذلک حقیقت حقیقت حقیقت محمدی گشت مع ذلک حقیقت حقیقت محمدی گشت مع ذلک حقیقت حقیقت حمدی کی این کے ساتھ می حقیقت

ل زیرنظرمنها میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز حقیقت قرآنی، حقیقت کعبه ربانی اور حقیقت محمدی علی صاحبها الصلوات والتسلیمات کا تذکره فرمار ہے ہیں۔ یبال ان مینوں حقائق کے متعلق قدر ہے تفصیلات ہدیے قارئین ہیں و باللّٰه التوفیق ان حقائق ثلاثہ کے متعلق کچھ وضاحت سے قبل لفظ حقیقت کے بارے صراحت پیش خدمت ہے تا کہ غلط نہی کا شبہ ہی پیدانہ ہو۔

لغت میں لفظ حقیقت ہے مراد ذات شک یا کسی لفظ یا عبارت کا بنیادی مفہوم ہے اصطلاح میں کسی شک کی اصلیت ، کنہ ، جو ہراور باطنی پہلومراد ہے جبکہ صوفیائے کرام رحمة الله الله المعين كنز ويك حقيقت مرادكى شئى كامبدا تعين ہے جہال ہےوہ شئ فیض وتربیت پاتی ہے(وہ حقیقت مرادنہیں جوجنس اور نوع سے مرکب ہوتی ہے کہ اس پراعتراض کیا جاسکے )

### حقیقت قر آنی

حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز کے نز دیک حقیقت قر آن'' مبداء وسعت ب چون حضرت ذات 'کانام ب بفحوائے آ بیکریمہ ان الله و اسع علیم ( مکتوبات شریفه دفتر سوم مکتوب ۷۷)

بيحقائق الهبيمين سے ايك حقيقت ہے ۔حفزت امام ربانی قدس سرہُ العزيز ارشادفر ماتے ہیں:

حقيقت كعبه عبارت از ذات بيچون واجب الوجودست وشايان مسجوديت ومعبوديت ست ليخي حقيقت كعبذات حل تعالى سجانہ ہے جو سجدے اور عبادت کے لائق ہے۔ ( مکتوبات شریفہ دفتر سوم مکتوب،۱۲۳) حقیقت کعبہ سے مراد وہ مرتبہء وجوب ہے جوحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم امر کا مربی ہے اور شان العلم ہے بلند تر ہے۔اس اعتبار سے حقیقت کعبہ، حقیقت محمریه (علیٰ صاحبهاالصلوات ) ہے افضل ہے نیز حقیقت کعبہ عالم اکوان کیلئے مبحود ہے جبکہ حقیقت محمد بیسا جد ہے نہ کہ مبحود لہذا حقیقت کعبہ شانِ مبحودیت کی وجہ ہے حقیقت محمد یہ ہے افضل ہے اور ساجدیت ومبودیت کا فرق اہل علم وہم پرواضح ہے جیما کہ حفزت امام ربانی قدس سرہ نے فرمایا:

این حقیقت راجل سلطانها اگر مسجود حقیقت محمدی

گویند چه محذور لازم آید .... آرے حقیقت محمدی از حقائق سائرافراد عالم افضل ست اما حقيقت كعبه معظمه از عالم عالے نیںست لعنی کعبہ کی اس حقیقت کو (جو کہذات بے چون اور شان مجودیت ہے)اگرمجود حقیقت محمدی کہا جائے تو کون ساامر مانع ہے ..... ہاں حقیقت محمدی تمام افرادعالم کے تقائق ہےافضل ہے کیکن حقیقت کعبہ بن عالم سے نہیں ہے۔

( مكتوبات شريفه دفترسوم مكتوب١٢٨)

واصح رہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے ایک مقام میں حقیقت کعبہ کوشان العلم سے بلندتر قرار دیا ہے اور دوسر ہے مکتوب میں حقیقت کعبہ کوتنزیہہ صرف ذات حق تعالی فر مایا ہے۔ آپ کا پیکلام تضاد پرمحمول نہ کیاجائے بلکہ اختلاف احوال ومقامات برمین سمجها جائے لینی حقیقت کعبہ کوشان العلم سے بلند قرار دینے میں حقیقت کعبہ کے ظلال کا بیان ہے اور اس کوظہور تنزیہ۔صرف ذات حق تعالیٰ قرار دینے میں حقیقت کعبہ کی اصل کا بیان ہے کیونکہ حقیقت اپنااصل اورظل رکھتی ہے۔

### حقيقت محمرية للى صاحبها الصلوات

پر تقائق کونید میں ہے ایک حقیقت ہے۔حضرت امام ربانی اور صوفیائے شہودیہ کے نز دیک حقیقت محمدیہ ذات کے مرتبہ وشان العلم کے اعتبارے قابلیت اولی کا نام ہے جونفس اسم الٰہی کا ظہور ہے (اسی کوتعین جبی اتعین وجودی اور حقیقت الحقائق بھی کہاجاتا ہے ) نہ کہاس اسم کی صورت علمی کا ظہور کیونکہ کسی چیز کی نفس شکی اور اس کی صورت علمیہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے جبیبا کنفس آگ اوراس کی صورت علمی میں فرق ہے واضح ہے۔

اہل شخقیق پر بیدامر بخو بی روشن ہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کے مکا تیب

نشريفه اورتصانيف عاليه مين لفظ حقيقت محمرية مختلف معانى اورمتعددا قسام پراستعال ہوا ے۔ ہر جگدایک ہی مخصوص معنی یاقتم مراد لینافہم سقیم کی علامت ہے لہذا جب حقیقت محدید، حقیقت کعبداور حقیت احمدید کے مقابلے میں بولا جائے تو اس سے مرادوہ جامع اسم اللی ہوگا جو عالم سفلیات کی تربیت کی مناسبت رکھتا ہے اور جب حقیقت اللہیہ کے مقابلے میں بولا جائے تو مرادوہ جامع شان ذاتی ہوگی جوعالم علویات کی تربیت کا متولی ہے اور تمام شیونات ذاتیے کو حاوی ہے۔

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز دفتر سوم کمتو ب• • امیں ارشا دفر ماتے ہیں کہ

آ نسر درصلی الله علیه وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جونفس اسم الہی تعالیٰ کاظہور ہوالبتہ قر آن مجید کہ وہ بھی نفس اسم الہی کاظہور ہے،ظہور قر آنی کا منشاءصفات هقیه ہے ہے اس کئے اس کوقد یم اور غیر مخلوق کہتے ہیں اور ظہور محمدی کا منشاء صفات اضا فیہ سے ہےلہٰذااس کوحادث اورمخلوق کہا ہےاور کعبہءر بانی کا معاملہان دونو ں ظہور اسمی ہے بھی زیادہ عجیب ہے کہ وہاں صورتوں اور شکلوں کے لباس کے بغیر معنی تنزیمی کا ظہور ہے۔(ماخوذازالبینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب ۴)

حقیقت کعبہ،حقیقت محمری کی مبحود ہوگئی یہاں مبحود مبحودلہ کے معنی میں نہیں بلکہ مبودالیہ کے معنی میں ہے۔ (دفتر اول مکتوب۲۹۳) کینی چھوٹا درجہ (حقیقت محمدید) بڑے درجہ (حقیقت کعبہ) کی ست منہ کر کے حق تعالی سجانہ کو سجدہ کئے ہوئے ہے حقیقت محمدی مخلوق کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جس کی دوجہتیں ہیں

جهت عالم خلق اور جهت عالم امر

جب حقیقت محمدی کی جہت عالم خلق کی طرف ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت مطہرہ کا غلبہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نکاح واز دواجی تعلقات ،خور دونوش وغیر ہا جیسے اعمال وافعال کا اکتساب فرماتے ہیں ،غزوہ احد کے موقعہ پرضرب لگنے ہے خون بھی بہتا ہے اور جب حقیقت محمدی کی جہت عالم امر (عالم وجوب) کی طرف ہوتی ہے تو آپ پر نورانیت اور لطافت کا غلبہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ وصال کے روز بر کھتے ہیں اور شق صدر کے موقعہ پر نہ آلہ ء جراحت استعال ہوتا ہے اور نہ ہی خون بہتا ہے نیز آ فتاب کی روشی اور ماہتاب کی چاندنی میں آپ کا سامیہ بھی نظر نہیں آتا۔ واضح رہے کہ ہر جہت کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبادی فیوض اور تعین وجودی جدا جدا ہیں۔ باعتبار عالم خلق کے حقیقت محمدی کا مبداء فیض صفت العلم ہے اور باعتبار عالم امرے حقیقت محمدی کا مبداء فیض شان العلم ہے۔

کعبہ ربانی فوق حقیقت قرآنی است آنجا ہمہ بے

کعبہ ربانی حقیقت قرآئی ہے بالا ہے کے وہاں سراسر
صفتی و بے رنگی ست وشیون و اعتبارات را دراں سوطن

ہے صفتی اور بے رنگی ہے اور شیون و اعتبارات کی اس مقام میں
گنجائش نیست تنزیہ و تقدس را درآں حضرت مجال نه
کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تزیہ اور تقدیس کی اس بارگاہ میں کوئی مجال نہیں

کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تزیہ اور تقدیس کی اس بارگاہ میں کوئی مجال نہیں

وہاں سب کچھ وہ ہے جو بیان سے بالا ہے

ایس سعرفتے است کہ ہیچ یکے از اہل اللہ بآں لب نه بیر معرفت ایک ہے کہ اہل اللہ سے کی نے اس کے متعلق لب

لے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے حقیقت کعبہ کو حقیقت قرآنی سے فوق وبالا قرار دیا ہے جو ہر قتم کے شیونات واعتبارات اور تنزیبات و تقدیبات سے پاک ہے، جہاں بے رنگی و بے صفتی ہے۔ اسی حقیقت کعبہ کو تنزیبہ صرف ذات حق تعالی کہا جاتا ہے ورنہ حقیقت کعبہ کے گئی مراتب ہیں ۔ بھی حقیقت کعبہ پر صورت کعبہ کا اطلاق ہوتا ہے ، بھی حقیقت کعبہ سے مراد شان العلم سے بالا مرتبہ کا اطلاق آتا ہے اور بھی حقیقت کعبہ سے مراد شان العلم سے بالا مرتبہ کا اطلاق آتا ہے کے مالایت خفی اور بھی حقیقت کعبہ پر تنزیبہ صرف ذات حق تعالی کا اطلاق آتا ہے کے مالایت خفی علی ارباب البصیرہ

كشاده است و برمزه و اشارت سم ازان مقوله سخن نرانده کشائی نہیں کی ہے ﷺ اور کنایہ واشارہ سے بھی اس مقولہ کی بابت بات نہیں کی ۔ این درویش را باین معرفت عظمی مشرف ساخته اند و اس درویش کو اس معرفت عظمیٰ کے ساتھ مشرف فرمایا گیا اور درسیان ابنائے جنس ممتاز گردانیدہ کل ذالک بصدقة ابنائے جنس کے درمیان متاز، کیا گیا یہ سب کچھ حبیب اللہ حبيب الله وبركة رسول الله عليه وعلى اله من الصلوات افضلها صلی الله علیہ وسلم کے صدقے اور رسول الله کی برکت ہے آپ پراور آپ کی آل ومن التسليمات اكملها بايد دانست كه صورت كعبه پر افضل صلوات اور اکمل تسلیمات ہوں۔ جاننا چاہئے کہ صورت کعبہ ممچنان که مسجود صور اشیاست حقیقت کعبه نیز جس طرح چیزوں کی صورتوں کی مجود ہے حقیقت کعبہ بھی

سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز تحدیث نعمت کے طور پراس امر کا اظہار فرمار ہے ہیں کہ مذکورہ معرفت جوہم نے بیان فرمائی ہے اہل طریقت میں ہے کی نے اس کی طرف اشارہ و کنامیہ بھی نہیں فرمایا اور بیسب کچھ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے تصدق و ہرکت کی بدولت ہے۔و المحمد للّٰہ علی ذالك

مسجود حقائق آن اشياست واقول قولا عجبالم يسمعه ان اشیاء کی حقیقتوں کی مجود ہے سے میں ایسا عجب قول کرتا ہوں کہ احدوما اخبربه مخبر باعلام الله سبحانه والهامه تعالى اياي جے نہ کسی نے سنا اور نہ کسی مخبر نے بتایا اللہ تعالیٰ سجانہ نے اپنے فضل اور کرم بفضله وكرمه آنكه بعد از هزار وچند سال از زمان رحلت سے مجھے بتایا اور اس کا الہام فرمایا وہ یہ ہے کہ آنسرور کے زمانہ آن سرور عليه وعلى اله الصلوات والتحيات زمانر مي ر صلت سے ایک ہزار اور چند سال بعد (آپ پر اور آپکی آل پر صلوات و تحیات آید، که حقیقت محمدی از مقام خود عروج فرماید و ہوں) ایا زمانہ آ رہا ہے کہ حقیقت محمدی اینے مقام سے عروج فرمائے على يهال حفزت امام رباني قدس سرة العزيز صورت كعبه اور حقيقت كعبه ، صوراشياء اور حقائق اشیاء کا تذکرہ فرمارہے ہیں مصورت کعبہ مخلوق ہے اور حقیقت محمد ساملی

صاحبها الصلوات سبب ظهور مخلوق ہے اس بناء پر سرور عالم صلی الله علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں۔اس مقام کاحل مدے کہ حقیقت محربیالی صاحبہا الصلوات ،صورت کعبے افضل باورحقيقت كعبه حقيقت محمد ميلى صاحبها الصلوات سے افضل بے۔ والله اعلم (البینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب ۲۰)

يهال حقائق اشياء كے متعلق قدرے وضاحت مدية قار نمين ہے و باللّه التوفيق امام العقا ئدحفرت علامنه في قدس سرهُ العزيز حقائق اشياء كے متعلق اہل سنت و جماعت كعقيده كي صراحت كرتے موئے رقمطراز بين حقائق الاشياء ثابتة ليني

چیزوں کی حقیقیں موجود ہیں۔ (عقائر نفی )حقیقت کی جمع حقائق اورشک کی جمع اشیاء ہے فاضل اجل حضرت سيدشريف جرجاني نقشبندي رحمة الله عليه حقيقت كي تعريف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

الحقيقة هوا لشئي الثابت قطعا ويقينا لعني حقيقت وهشك بجوقطعي اور یقینی طور پر ثابت وموجود مو۔ ( کتاب التعریفات ۴۰۰)

حضرت شیخ جرجانی رحمة الله علیه شک کی تعریف کرتے ہوئے ارقام پذیرییں

الشئى في الاصطلاح هو الموجود الثابت المتحقق في السخسارج لیعنی اصطلاح میں شکی اے کہاجا تا ہے جوخارج میں موجود، ثابت اور محقق مور (كتاب العريفات ص ۵۵)

حفرت جرجانی قدس سر و العزیز حقیقة الشئبی کی تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں حقيقة الشئي مابه الشئي هوهوكا لحيوان الناطق للانسان

بخلاف مثل الضاحك والكاتب ما يمكن تصور الانسان بدونه ليني

حقیقت شئے وہ ہے جس کے سبب وہ شئے ، شئے بنی جیسے انسان کے لئے حیوان ناطق کہ حیوان ناطق کے بغیرانسان کا تصور ممکن نہیں بخلاف ضاحک اور کا تب جیسے الفاظ کے کہ

ان کے بغیرانسان کا تصور ممکن ہے کیونکہ بیعوارض میں سے ہیں۔ ( کتاب العریفات ۴۰)

يادر ب كر حقائق الاشياء مين حقيقة الشنى سے مرادعين شے ب\_ (النراس ٢٥) لفظ شے کا اطلاق واجب الوجوداورممکن الوجود دونوں پرکرنا جائز ہے جہیا کہ شخ

الاسلام علامہ دوی قدس سر ہُ العزیز نے قصیدہ بدءالا مالی میں تصریح فر مادی ہے۔

نسمى الله شيئاً لا كالاشياء لعنى بم الله وشئ مرموم كرت بي کیکن وہ دوسری چیزوں کی طرح نہیں۔

حفزت العلام ابومحمداحمہ چکوالی ثم لا ہوری اس کی شرح کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں

لعنی اہل سنت و جماعت کے نز دیک اللہ تعالیٰ پر لفظ شنے کا اطلاق جا ئز ہے کیونکہ شے کے معنی موجود کے ہیں اور سب موجودات سے اللہ تعالیٰ کا وجود قوی ہے اس لئے اس پرشے کا اطلاق بطریق اولی جائز ہے لیکن اس کے مثل کے اطلاق میں نفی مماثلت كى لازم باس كئے مصنف رحمة الله عليه نے كہا لا كالاشساء (عقيده الله المعالى ٣) ممكن الوجود كيلئے لفظ شے كے متعلق متكلمين اہلسنت اور معتز له كا ختلا ف ہے۔

علائے متکلمین اہلسنت کے نز دیک شئے کاحقیقی معنی موجود ہونا کے ہیں البتہ بھی معدوم پرشے کا اطلاق مجاز أكياجا تا ہے۔

گرمعتز لهموجوداورمعدوم دونول كوهقية شئ كہتے ہيں۔(النبر اس ٢٨) لیکن حضرت علامه دوی رحمة الله علیه اس سلسله میں اہل سنت کامؤقف بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

وما المعدوم مرئياً وشيئاً لينى معدوم ندمركى باورنداس كوشئ كهاجاتا ہے۔(قصیدہ بدءالامالی)

نیز علامة تفتاز انی رحمة الله علیشک کے متعلق رقمطراز ہیں:

الشئى عندنا هو الموجود لعنى مار نزويك شئ ،موجودكوكهاجاتا ب والمعدوم ليس بشئى لين معدوم كوئي شيخ نهين - (شرح عقائد)

معتزله كنزويك معدوم شئ بانكامتدل أيدكريمه انسا قولناشئي اذاار دناه ان نقول له كن فيكون معلائه المسنت ارشادفر مات بي كماس آپیکریمہ میں شئے اس واسطے کہا کہ آئندہ شئے ہوگی اورتقریر آیت بول ہے انسمسا قولنا اذا ردناه يكون شيئاً التشمكي ويكرآيات كريمة تفهيم خلق كيليح يول آكي بين تا کہ مجازاً اسے شئے سے یاد کیا جائے ورند معدوم شئے نہیں ہے جیسا کہ آیات کریمہ وقد خلقك من قبل ولم تكن شيئاً (مريم) اورهل اللي على الانسان

حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورًا (الدهر:١) عيال بـ (عقا كروريشي) حفرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله عليه حقائق الاشياء ثابتة كى شرح کرتے ہوئے ارقام پذیر ہیں ار دوتر جمہ ملاحظہ ہو

تمام عقا کداورا حکام کا دار و مداراس اعتقاد پر ہے کیفس الامر میں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے جولوگوں کے علم واعتقاد ہے قطع نظر کرتے ہوئے بھی ثابت اور موجود ہوتی ہے نیز پیرحقیقت صرف وہم وخیال نہیں ہے نہ ہی پیلم واعتقاد کے تابع ہے مثلا پانی اور آ گ نفس الامراور حقیقت میں موجود ہیں اور اپیانہیں ہے کہ اگر ہم آ گ کے متعلق سے اعتقادر کھ لیس کہ بیہ یانی ہے تو بیہ یانی ہوجائے گی اس طرح اگر ہم یانی کوآگ کہہ دیں تو وہ آگ ہوجائے گا۔اگر ہم گرم کو سر داور سر دکو گرم ماننے لگ جائیں تو ہمارے ماننے سے پچھنہیں ہوگا بلکہ گرم ہی ہوگا اور سر د، سر دہی ہوگا۔

( يحميل الإيمان مترجم )

حضرت علامه محرجم الغني خان رامپوري رحمة الله عليه حقائق الاشياء ثابتة كي شرح کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں

یعنی متکلمین کا قول ہے کہ بالبداہت عقل حکم کرتی ہے کہ ہر شے موجود کی ماہیت (وحقیقت) خارج میں ثابت ہے مثلاً جو چیزیں ہمیں دکھلائی دیتی ہیں جیسا کہ انسان، درخت، پقروغیره جوواقع میں موجود ہیں وہمخض وہم وخیال نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس چیز کوجیسا ہم نے خیال کرلیاوہ چیز وہی ہے مثلاً درخت کوا گر ہم انسان سمجھ لیں تو وہ انسان ہے اورا گراس کو پچھاور سمجھ لیں تو وہ پچھاور ہے جبیبا کہ فرقہ عندیہ كى يمى رائے ہے۔ (تہذيب العقائد)

حکمائے بونان کا ایک گروہ سوفسطا ئیے تقائق اشیاء کا منکر ہے سوفسطا ئیے کے تین فريق ہيںعنا ديہ ،عند پياور لا ادر پي

بمقام حقيقت كعبه متحد كردد اين زمان حقيقت محمدي اور حقیقت کعبہ کے مقام سے متحد ہو جائے هے اس وقت حقیقت محدی حقیقت احمدی نام یابد ومظهر ذات احد جل سلطانه حقیقت احمدی کا نام پائے اور ذات احد جل سلطانہ کا مظہر ہو جائے

 یہاں حفرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اپنے ایک عجیب الہام کا تذکرہ فر مارہے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ارتحال سے ایک ہزار اور چند سال بعد حقیقت محدیویلی صاحبها الصلوات عروج کر کے حقیقت کعبہ کے ساتھ واصل اور متحد ہوجائے گی اور حقیقت احمدیہ کا نام پا کر ذات احدجل سلطانہ کا مظہر بن جائے

واضح رہے كەحقىقت كعبداگر چەحقىقت محمدى على صاحبها الصلوات سے افضل ہے مگر کعبہ کی حقیقت اپنے مقام اصلی ہے او پرعروج نہیں کرتی جبکہ حقیقت محمد سے ملی صاحبهاالصلوات بفحوائم آبيكريمه وللاخرة خيرلك من الاولى مردم عروج لامتنائ ہے مشرف ہے۔ (البینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب،)

ہر شئے کی دو حقیقتیں ہوتی ہیں حقیقت امکانی اور حقیقت وجو بی یا بالفاظ دیگر ہر حقیقت کے دونعین ہوتے ہیں تعین امکانی اور تعین وجو بی لیعین وجو بی اور حقیقت وجوبي كاتعلق عالم امر كے ساتھ ہے جبكہ تعين امكانی اور حقیقت امكانی كاتعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔تعین امکانی (حقیقت امکانی) ،تعین وجو بی (حقیقت وجو بی) کاظل ہے۔تعین امکانی (حقیقت امکانی) میں حس وحرکت اور عروج ہے جبکہ وجوب میں حرکت وعروج ونزول نہیں ہے۔حقیقت محمد بیملی صاحبہا الصلوات کا تعین امکانی (حقیقت امکانی) عروج کر کے حقیقت کعبہ تک رسائی یا کرمتحد ہوجائے گا اور حقیقت احدى على صاحبها الصلوات كانام پالے گا۔

حقیقت احمدی علی صاحبها الصلوات شیون کا ایک بلندمر تبه ہے اور اس مرتبہ ہے مرادحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كالمبداء فيض ہے جس كاتعلق عالم امراور عالم وجوب کے ساتھ ہے تخلیق آ دم علیہ السلام ہے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ۽ نبوت حقیقت احمدی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جیسا کہ ارشاد نبوی علیٰ صاحبہا الصلوات کے نیت نبيا و آدم بين الماء و الطين عواضح بـ بيآب على الله عليه وسلم كالتعين وجوبي ہی جلوہ گرتھااورآ پے کانعین امکانی ( حقیقت امکانی ) ابھی مصهٔ شہود پرظہور پذیز ہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی عالم خلق کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ۔عالم امر میں ملائکہ تھے اور آپ صلی الله عليه وسلم كي حقيقت احمدي على صاحبها الصلوات عالم امر كے سارے نظام كي معلم و مدرس تقی ، ملائکہ کرام نے جملہ تبیجات ووظا ئف آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی سکھے تھے بنابریں جملہ فرشتے آپ کے امتی اور شاگرد ہیں چنانچدروایت میں ہے یسب ذالك النور وتسبيح الملائكة بتسبيحه بقول ثاعر گر نه خورشید جمال یار گشتے راہ نموں از شب تاریک غفلت کس نبردے راہ برول

گردد و سردواسم مبارك بمستمى متحقق شود و مقام اور دونوں مبارک نام مسمی کے ساتھ متحقق ہو جائیں کے اور پہلا مقام سابق از حقیقت محمدی خالی ماند تازمانے که حضرت حقیقت محمدی سے خالی ہو جائے اس زمانے تک کہ حضرت

لے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوا سائے مبارکہ محمد اور احمد کا تذکرہ فر مایا گیا ہے کہ جب حقیقت احمد بیعلی صاحبها الصلوات ذات احمد جل سلطانه کی مظہر بن جائے گی تو دونوں نام اپنے متمی کے ساتھ متحقق ہوجائیں گے مشمٰی سے مراد حقیقت محری اور حقیقت کعبہ ہیں ۔ یہاں اسائے مبار کہ محمد اور احرصلی اللہ علیہ وسلم کی قدرے تفصيلات پيش خدمت ہيں۔

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغیبرصلی اللّٰہ عليه وسلم دواسموں ہے مسمى ہيں اور وہ دونوں اسم مبارك قرآن مجيد ميں مذكور ہيں محمد رسول الله (فتح ٢٩) اوراسمه احمد (القف ٢) اوران دونول مبارك ناموں کی ولایت جدا جدا ہے۔ولایت محمدی علی صاحبہا الصلوات میں محبوبیت صرف اورانثاء محبیت ( کیفیت محبیت ) کاامتزاج ہے جبکہ ولایت احمدی علی صاحبها الصلوات میں محبوبیت صرف ہے جس میں محبیت کا شائبة تک نہیں ہے اور بدولایت، ولایت محمدی سے بلنداورمطلوب ہے ایک منزل قریب تر ہے اورمحت کوبھی زیادہ مرغوب ہے کیونکہ محبوب جس قدرمجوبیت میں کامل تر ہوگا محبّ کی نظر میں اس قدر محبوب اورزیباتر دکھائی دے گااورمجبوب کواپنی طرف جذب کرے گااوراسے اپنا شیفتہ بنا لے گا۔ نه تنها آفتم زیبائی اوست بلائے من ز نا پروائی اوست

بلا سے مرادعشق کی زیادتی ہے جو کہ عاشق کومطلوب ہے۔ احمد عجب بزرگ اسم ے جو کہ کلمہ مقدسہ" احد" اور حرف" میم" کے حلقہ سے مرکب ہے جوعالم بے چون میں اسرار الہیہ جل سلطانہ کے مخفی راز وں میں سے ہے اور اس امرکی گنجائش نہیں رکھتا کہ عالم چون میں اس راز نہانی کی تعبیر حلقہ ءمیم کے بغیر کی جاسکے اور اگراسکی گنجائش ہوتی تو حضرت حق سجانہاں کی تعبیر ضرور فر ما تا اور احدوہ احد ہے کہ لا شہریک کے ہے اور حلقہ میم عبودیت کا طوق ہے جو بندے کومولا سے متمیز کرتا ہے۔ لہذا بندہ وہی حلقہ میم ہے اور لفظ احداس کی تعظیم کیلئے آیا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا اظہار کیا گیا ہے۔

> چو نام این ست نام آور چه باشد کرم تر بود از ہر چہ باشد

ہزارسال گذرجانے کے بعداس عرصہ کوامور عظام کے تغیر میں ایک تا ثیرر کھی ہے اور اِس ولایت کامعاملہ اُس ولایت تک پہنچ گیا اور ولایت محمری ، ولایت احمدی کے ساتھ انجام یا گئی اور کارو بارعبو دیت دوطوقوں میں ہے ایک طوق کے متعلق ہو گیا اور پہلے طوق کی بجائے حرف الف جواس کے رب کی طرف سے ایک رمز ہے متمکن ہوگیا یہاں تک کہ محمد سے احمد علیہ وعلی اله الصلوة والسلام ہوگیا .....اس کی وضاحت به ہے کہ عبودیت کے دوطوقوں سے مراد دوحلقہ ءمیم ہیں جواسم مبارک'' محر'' کے اندر مندرج ہیں۔ہوسکتا ہے کہان دوطوق (م) ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دوتعین بعین جیدی بشری اور تعین روحی ملکی کی طرف اشارہ ہواور تعین جیدی میں اگر چیا نقال کے عارض ہونے کی بناپرستی اور نقص پیدا ہو گیا تھا اور تعین روحی نے قوت حاصل کر لی تھی لیکن پھر بھی اس تعین کااثر باتی رہ گیا تھااوراس کیلئے ہزارسال درکار تھے تا کہاس کااثر بھی زائل ہوجائے اوراس تعین ( جسدی ) کا کوئی نشان باقی نہ رہے اور جب ہزارسال

پورے ہو گئے اوراس تعین کا کوئی اثر باقی نہر ہاتو ان دوطوق عبودیت میں ہے ایک طوق ٹوٹ گیا اور اس پر زوال وفنا طاری ہوگئی اور الوہیت کا الف جس کو بقا باللہ کے رنگ میں کہاجا سکتا ہے اس کی جگہ بیٹھ گیا تولازی طور پر محد "احد" ہوگیا اور ولایت محدی ، ولایت احمدی میں منتقل ہوگئی۔لہٰذامحمصلی الله علیہ وسلم دوتعین (میم ) سے عبارت ہے اور احمد ایک تعین (میم) ہے کنایہ ہے اور بیاسم (احمد ) حضرت اطلاق ہے زیادہ قریب ہوااور عالم سے دورتر۔ ( مکتوبات شریفہ دفتر سوم مکتوب ۹۲)

واضحرب كه بفحوائع آبيكريمه وللاخرة خيرلك من الاولى حقيقت احمدی بشریت وخلقیت کا قدرے شائبہر کھنے کی بناپر ہرلمحہ عروج لا متناہی ہے شاد کا م ہے، بنابریں باعتبار عروج حقیقت احمدی کو حقیقت کعبہ سے افضل کہا جاسکتا ہے کیونکہ حقيقت كعبغروج نهيس ركهتي والله ورسوله اعلم بحقيقة الحال

اسم محمد میں دومیم کی بنا پر دوہری عبودیت ہے بنابریں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدیت کا رجحان عالم خلق کی طرف ہے اور اسم احمد میں ایک میم کی وجہ سے عبو دیت کم اور عروجیت زیادہ ہےای بناء پرحضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی احمدیت کا تعلق خالق ( یعنی عالم امر ) کے ساتھ زیادہ ہے یہی تقاضا ہے آ پے سلی اللہ علیہ وسلم کے دونا موں كا\_بقول شاعر

> أدهر الله سے واصل إدهر مخلوق میں شامل خواص اس بزرخ کبری میں ہے حرف مشدد کا

اسم احمد میں ایک حلقہ عبودیت اس لئے رکھا گیا تا کہ احمدیت مخلوق پر بھی فیض جاری رکھے ۔اگر درمیان میں بیر حلقہ میم نہ ہوتا تو عبودیت بالکل معدوم ہوجاتی ۔ بیہ احد بن کرا حد کے ساتھ ہی باقی رہتا اورادھراُ دھر عالم خلق کی طرف آید ہی نہ ہوتی مکمل ادھرعالم امر ہی میں رہتے۔ یہاں صوفیائے وجودیہ نے موج میں کہددیا

احد، اخمد وچہ میم مروڑی ایہہ تے کے نیں جانیا ای نئیں را بچھا روپ وٹا کے آیا کھیڑیں بناں ہیردے کے بچھانیا ای نئیں کسی نے اپنے انداز میں یوں کہا

احد، احمد وچه فرق نه کوئی رتی اک بھید مروڑی دا اک رانجھا سانوں لوڑی دا اک رانجھا سانوں لوڑی دا

جبکہ مشائخ نقشبند میہ اور صوفیائے شہود میہ نے بیاس شریعت نہایت محاط انداز میں کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم محمد میں اسم احمد کی نسبت عبودیت کا غلبہ ہے تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت عالم خلق کی طرف متوجد ہے۔

اور آپ صلی الله علیه وسلم کی شان احمدیت میں غایت قرب وعروجیت کے باوجود حلقہ عبودیت باقی رہا گو کمتر تھا تا کہ شب معراج مقام وصل میں پہنچ کر بھی امت کی طرف مراجعت کا فکر دامنگیر رہے۔وللّٰہ الحمد

وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے ہے ان کی مہربانی ہے کہ بید عالم پند آیا

یا در ہے کہ اس دوران دین اسلام کی رشد و ہدایت ، تبلیغ ودعوت اور تشہیر وتقویت کا بھر پورکام ہوا بے شارعلمائے را تخین ، صوفیائے کا ملین اور مجاہدین اسلام اعلائے کلمة الحق کی خاطر شب وروز کوشاں رہے کہ انہوں نے دین اسلام کی عظمت کے سکے جمادیئے اور علم اہرادیئے۔

پھر حکمت الہید کا نقاضا ہوا کہ حقیقت محمد میں علی صاحبہاالصلوات جو عالم خلق کی مر بی ہے اوراس کی طرف متوجہ ہے اسے اپنی طرف عالم امر کی جانب متوجہ کرلے پس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے ایک ہزار اور چند سال بعد حقیقت محمد میں علی صاحبہا الصلوات متوجہ بحق ہوگئ تو امت محمد میں علی صاحبہا الصلوات پر

www.malijahah.org

ہمہ گرزوال آنا شروع ہوا.....امت کی عمر خیریت اختام پذر ہوگئ ....صوفیائے خام، علائے سوء، امرائے سلطنت اور ارباب بست و کشاد آ زاد خیالی کے زعم میں مبتلا ہوکر یہود وہنود ونصار کی کی رسوم وعا دات کے پابند ہو گئے اور مطلق العنان با دشاہ جلال الدين اكبرنے دين الٰہي ايجا دكروُ الا .....جس كا نتيجہ بيه نكلا كەشرىيت مطهرہ اورسنت نبوريملي صاحبها الصلوات كويا مال كرديا كيا .....اوردين اسلام كي اصلي صورت وحقيقت، بدعات وخرافات کے دبیز پر دوں میں جھپ گئی۔

اندریں حالات ضرورت تھی کسی ایسے مرد وحیداور فرید کی جوحقیقت محمہ بیملی صاحبها الصلوات كي نيابت مطلقه اورخلافت كامله پر فائز المرام موكراين حكمت بالغه، دعوات صالحہ، تصرفاتِ باطنیہ اور تو جہات قدسیہ سے ایہا ہمہ گیرا نقلاب ہریا کردے کہ بدعات ومنكرات كا قلع قمع ہو جائے .....سنت وشریعت كا پہرہ ہو جائے .....اور دین اسلام کی منجح صورت اور خدوخال نمایاں ہوجائیں .....لہذا پیرکام حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرهُ العزیز نے کر دکھایا۔

آپ نے دین اسلام کی تجدید وتبلیغ کا کام کچھاس انداز سے کیا کہ هزارهٔ دوم میں جتنی بھی اسلامی تحریکییں اٹھیں گی ان میں حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہُ العزیز کی روحانی تو جہات وتا ثیرات و بر کات شامل ہوگئی۔جس طرح قطب کے متعلقہ علاقے میں جتنے امورسرانجام یاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جملہ امور میں اس قطب کی برکات و حنات ،اٹرات وتوجہات کواس علاقہ وشہر کے لئے سبب بنادیتا ہے ..... یونہی ہزار ہ دوم میں عرب وعجم میں درس ویڈ ریس تم حریر وتقریر ،تصنیف و تالیف ، وعظ وتبلیخ ،اشاعت وتشهير بحريك وتجديد وغير باامور دينيه ،اعمال صالحها ورعقا ئداسلاميه كاجتنا كام موكاان میں حضرت سید نا مجد دالف ثانی قدس سر هُ العزیز کی روحانی تو جہات و فیضان شامل ہو گار والحمدلله على ذالك واضح رہے کہ ہزارسالہ مجدد ہی مجد داعظم اور امام زمانہ ہوتا ہے جس کا کلام سوچوں کے زاویے بدلتا ،قلب ونظر میں انقلاب ہر پا کرتا اور حاضر وموجود سے بیز ارکر دیتا ہے۔ اس لئے علامہ اقبال مرحوم نے کہاتھا

پوچھتے ہو مجھ سے قوموں کی امامت کیا ہے خدا تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے

عيسي على نبيناوع لميه المصلوة والسلام نزول فرمايد و عیسیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر درود وسلام ہوں نزول فرمائیں کے عمل بشريعت محمدي نمايد عليهما الصلوات والتسليمات اور شریعت محدی پر عمل کریں۔ ان دونوں پر صلوات و تسلیمات والتحيات، دران قت حقيقت عيسوى از مقام خود عروج و تحیات ہوں۔ اس وقت حقیقت عیسوی اپنے مقام سے عروج فرمائے فرسوده بمقام حقیقت محمدی که خالی مانده بود استقرار کند حقیقت محمدی کے مقام پر جو خالی بڑا ہوا تھا قرار کپڑے گا۔

 کے بہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرمار ہے ہیں کہ حقیقت محمد ی علی صاحبهاالصلوات عالم خلق میں جو فرائض سرانجام دے رہی تھی وہ فرائض اپنے کسی نائب کامل کے سپر دکر کے حقیقت احمدی میں ذات کے ساتھ مصروف ہوگئی ہے اور وہ نائب کامل حضرت سیدنا مجد دالف ثانی قدس سرهٔ العزیز کی ذات گرامی ہے۔قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو شریعت محمد بیعلیٰ صاحبہا الصلوات كالعميل وتبليغ اورتقويت وتائيدكي بدولت حقيقت عيسوى على صاحبها الصلوات حقیقت محمدی علی صاحبہاالصلوات کے ساتھ قیام پذیر ہوجائے گی۔

یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے قول عجیب ے بعض معاندین نے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہددیا کہ حضرت امام ربانی قدس سر العزيزنے در يرده نبوت كا علان فر مايا ہے كيوں كه آپ كانام احمد ہے اوراس لئے حقیقت احمدی علی صاحبہا الصلوات ہے مراد آپ خود ہیں العیاذ باللہ سجانہ مسن

هذه الخرافات

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کی اس واضح عبارت سے غلط اور غلیظ مفہوم مراد لینا دلیل محرومی اور حرمال نصیبی کی علامت ہے اور اہل اللہ پر الزام تر اثبی اور ان کے ساتھ سوء ظن رکھنا ہے جو سراسر گناہ ،ظلم عظیم اور حرام ہے جیسا کہ آ میے کریمہ ان بعض الطن اثم سے عیال ہے۔

واضح رہے کہ حقیقت عیسوی کے حقیقت محمدی علی صاحبہاالصلوات کے ساتھ قیام پذیر ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت عیسوی علی صاحبہاالصلوات کو عالم امر میں حقیقت احمدی علی صاحبہاالصلوات کا قرب خاص رہاتھا جہال دیگرا نبیائے کرام علیہم الصلوات کی ارواح مقدسہ کوحقیقت احمدی علی صاحبہاالصلوات، تو جہات و تعلیمات سے نوازا کرتی تھی اورائی قرب خاص کی بناء پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عالم خلق میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم احمد کا تذکرہ فر مایا اورائے دیس کی بولی بولی جیسا کہ آ می کریمہ و مبشرا برسول یا تھی من بعدی اسم احمد اورار شادنبوی علی صاحبہاالصلوات انسا احمد فی السماء و محمد فی الارض (مواصب اللدنیہ) سے معلوم ہوتا ہے۔

سیامرذ بن نشین رہے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے متولد ہوئے کیونکہ آپ پر عالم امر کا غلبہ تھا جیسا کہ آ میر بیہ و نسف حت فیہ سسے عیاں ہے ای لئے آپ کو روح اللہ کہا گیا ہے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہت عالم خلق مغلوب تھی اسی لئے حضرت علامہ اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفییر روح البیان نے تحریر فر مایا ہے کہ حضرت علامہ اسام کو محض بشر کہنا کفر ہے۔

### منها-۲۹

اگر کلمه طیبه لااله الاالله نمی بود راہیے بجناب قدس اگر کلمہ طیب لا اله الا الله نه ہوتا بارگاه قدی خداوندی جل سلطانه که سی نمود ونقاب از چہرهٔ علی طرف راه کون دکھاتا اور توحید کے توحید که سی کشود وفتح ابواب جنات که سی فرمود چہرہ ہے نقاب کون اٹھاتا اور جنتوں کے دروازے کون کھولتا۔ کہوہ کوہ صفات بشریه باستعمال کند ایس لا کنده سی صفات بشریہ کے پہاڑ ای لا کی کدال کے استعال سے شود وعالم عالم تعلقات ببرکت تکرارایی نفی منتفی کھودے جاتے ہیں تعلقات کے جہان کے جہان ای نفی کی تکرار کی

زیرنظرمنها میں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کلمه طیبہ کی فضیات و فیوضات و برکات کا تذکرہ فر مار ہے ہیں درحقیقت کلمه طیبہ افضل الذکر اور افضل الکلام ہے جے صرف ایک مرتبہ خلوص قلب کے ساتھ پڑھ لینے ہے انسان جنت کا حقد ارہوجا تا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات من قال لاالله الا الله منحلصاً من قلبه دخل الحنة سے عیاں ہے ای بنا پر بندہ مؤمن ہرقتم کے ظاہر و باطن،

سي گردد ونفي آن آلهه باطله رامنتفي سي سازد واثبات برکت سے منتقی ہوتے ہیں اور اس (کلمہ) کی نفی باطل معبودوں آن معبود برحق راجل شانه مثبت مي سازد سالك کی نفی کرتی ہے اور اس کا اثبات معبود برحق جل شانہ کو مدارج امكاني رابمدد اوقطع مي نمايد وعارف بمعارج ثابت کرتا ہے سالک اس کی مدد سے امکانی درجوں کو قطع کرتا ہے وجوبي ببركت اوارتقامي فرمايد اوست كه از تجليات اور عارف اس کی برکت سے وجوبی معراجوں کی طرف ارتقاء فرماتا ہے افعال بتجليات صفات مي برد واز تجليات صفات بتجليات يهي (كلمه) ہے جو تحليات افعال سے تجليات صفات تك لے جاتا ہے اور تجليات ذات سي رساند

صفات سے تجلیات ذات تک پہنچا تا ہے۔

تا به جاروب لا نروبی راه

جب تك لا كا جهارٌ ونه موتورسته بيس پاسكتا

خلوت وجلوت اور تول و فعل کے تضاد ہے محفوظ ہو کرسرا پا اسلام بن جاتا ہے درنہ بقول اقبال مرحوم

> زبان نے کہہ بھی دیا لاالہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

### نرسی در سرائے الا الله

نہ ہی الا اللہ کی سرائے تک پہنچ سکتا ہے

والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفر عليه و الرسلامتى موال تحض يرجو مدايت كى اتباع كراد مصطفى الله عليه و المرسلامتى موال تحض يرجو مدايت كى اتباع كراد مصطفى الله عليه وكلم كى اتباع

على اله الصلوات والتسليمات اتمها واكملها.

كولازم جانے آپ پراورآپ كى آل پراتم اورا كمل صلوات وتسليمات ہول

جو بند ہُ مومن کلمہ طیبہ کے جملہ تقاضوں کو بورا کر لیتا ہے وہی ایمان کی حلاوت شہریہ سے مصل

و چاشنی کو چکھ سکتا ہے۔اس کے پانچ بنیا دی تقاضے درجذیل ہیں معاملہ میں مصادر اساسے کا میں مان دوجہ اساسے میں مان دوجہ کا میں اساسے کا میں میں اساسے کا میں میں میں میں می

ا....ايمان اوراعمال صالحه ٢..... اخلاص

٣....انقلاب ٣.....٣

۵....استقامت

(مزيد تفصيلات مقالات ابوالبيان ميں ملاحظه فرمائيں)

# المنها -۵۰ الله

خدست مخدوم شيخ شرف الدين منيري درمكتوبات حضرت مخدوم شخ شرف الدين منيري اي مكتوبات ميس خود نوشته اند که معوذتین را در نماز نباید خواند لکھتے ہیں کہ معوذتین کو نماز میں نہیں پڑھنا چاہئے کیونکہ كه ابن مسعود رضى الله عنه درقرآنيت اين دو سوره ابن مسعود رضی الله عنه ان دو سورتول کی قرآنیت میں جمہور

ز رِنظرمنها میں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز معو ذتین ( سوره الفلق ،سوره الناس) کی قرآ نیت بذر بعه کشف والهام بیان فر مار ہے ہیں ۔علائے کرام جن مسائل میں مضطرب ہوتے ہیں اولیائے کاملین اور علمائے راتخین پروہ علوم ومسائل ومعارف بذريعة الهام وكشف عيال موجات ميں۔ يهال بھى جب شيخ الاسلام يجيٰ منيرى قدس سرہُ العزیز کے بیان کردہ مؤقف پرحضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے عمل کرنا شروع فرمادیا تو آپ پرمعو ذ تین مثالی صورت میں ظاہر فرمائے گئے توان کے قرآن كريم عاخراج كى شكايت يرآبان كى قرآنيت كة قائل موسك والحمدلله على ذالك دراصل ان دونول سورتول كى عدم قرآ نيت كے متعلق حضرت عبدالله ابن معودرضی الله عنه کی طرف منسوب ایک باطل روایت ہے:

شارح بخاري حضرت علامه ابن حجرعسقلاني رحمة الله عليه مند احمه اورضيح ابن

مخالف جمهوراست پس در فرض قطعی قرأت آن دو کے مخالف ہیں لہذا فرض قطعی میں ان دو سورتوں کی قرأت سوره سحسوب نبايـد كـرد و اين فقير هم نمي خواند کو شار نہیں کرنا چاہئے۔ یہ فقیر بھی نہیں پڑھتا تھا تاآنکه روزے برین فقیر ظاہر ساختند که گویا معوذتین یہاں تک کہ ایک روز اس فقیر پر ظاہر کرتے ہیں کہ گویا معوذ تین

حبان کے حوالہ سے روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی الله عنهایے مصحف مبارک میں معو ذیتین کوتح برنہیں فرماتے تھے اور طبر انی وغیر ہا کے حوالہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مصاحف ہے معو ذیتین کو کھرچ کر زکال دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب اللہ ہے نہیں ہیں بلکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محض پناہ مانگنے کا حکم فر مایا ہے کیکن صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین میں سے کسی نے بھی حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کا ساتھ نہیں دیا۔حضرت ابن مسعود رضی الله عنه پر جو پیاشکال وارد ہوتا ہے علامہ نو وی رحمۃ الله علیہ نے شرح المہذب میں لکھاہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ معو ذیتین اور سورہ فاتحہ قر آن کریم میں شامل ہیں جو خص ان میں ہے کسی چیز کاا نکار کرے وہ دائر ہ اسلام ہے خارج ( کافر ) ہے اور حضرت ا بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے جومعو ذتین کے عدم قرآ نیت کی نقل منقول ہے وہ باطل ہے ، حضرت امام فخرالدین رازی رحمة الله علیه نے بھی اس نقل کوجھوٹ اور باطل قرار دیا ہے۔ علامه ابن حجر رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه اگر بالفرض پيروايات صحيح بھى ہوں تو ان کی تو جیہہ کیہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نز دیک معو ذتین کا

حاضر اند و از مخدوم درباب سنع قرأت آنها در فرض حاضر ہیں اور مخدوم سے فرض میں ان کی قرأت کی ممانعت کے بارے شکایت دارند که ما را قرآن اخراج می نماید ازان زمان میں شکایت کرتی ہیں کہ ہم کو قرآن سے نکالتے ہیں ای ونت سے ازال سنع سمتنع كشتم وشروع درقرأت آنها درفرض نمودم اس ممانعت سے باز آ گیا اور میں نے فرض میں ان کی قر اُت شروع کر دی۔

قر آن ہونا ثابت تھالیکن ان کے ہال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے معو ذِتین کا قر آن مجید میں لکھوانا ثابت نہیں تھا اگر چہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزو كيك كهوانا بهي ثابت تفار (فخ البارى شرح بخاري ٢٠٢/٨)

عظيم مفسرقرآن حضرت علامه محمودآ لوى حنفي بغدادي مجددي خالدي رحمة الله علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شرح مواقف میں ہے قر آن کریم کی بعض سورتوں میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جواختلا ف منقول ہے وہ اخبار آحاد ہے منقول ہے اور ان سورتوں کا قرآن ہونا تو اتر ہے ثابت ہے اور اخبارآ حادییں اتی قوت نہیں کہ وہ تو اتر کے معارض ہوسکیں اور نہ ہی ظن ، یقین سے مزاحم ہوسکتا ہے۔ (روح المعانی)

جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سورتوں کی فضیلت یوں منقول ہے ارشادنبوی علی صاحبهاالصلوات والتسلیمات السم تسرایسات انسزلیت اللیلة لیم پر مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ليعني كياتمهين معلوم نہیں امشب ایسی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں جیسی بھی نہیں دیکھی گئیں قل اعبو ذ برب الفلق اور قل اعو ذبرب الناس (صححملم بالنفل قرأة المعوزتين)

سرمرتبه که آن دوسوره کریمه را در فرض می خوانم احوال بر مرتبه جب ان دونول سورهٔ کریمه کو میں فرض میں پڑھتا ہوں عجیبه مشاہده می نمایم والحق که چون بعلم شریعت عجیب احوال کا مثاہدہ کرتا ہوں اور حق یہ ہے کہ جب علم شریعت رجوع نمودہ آید منع قرأت آن دو سورہ را در فرض وجہے کی طرف رجوع کیا جائے ان دونوں سورتوں کو فرض میں قرأت کی پیدا نمی شود بلکه شبه اند اختن است در قطعیت ممانعت کی کوئی وجہ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ شبہ ڈالنا ہے اس متفق

حضرت ليحيى منيرى قدس سرهُ كالمخضر تعارف

سلطان المحققين حضرت شيخ شرف الدين احمد يحيى قدس سرهُ العزيز ٢٦ شعبان المعظم ١٢١ هسلطان ناصرالدين محمود كه دورسلطنت ميس بمقام منير شريف ضلع پيشه ميس متولد موئ - آپ كى والده ماجده ايك تقو كي شعارا در پارساخاتون تھيں كه انہوں نے محمود كر وضود دود هر بھى نہيں پلايا تھا - حضرت شيخ نے علوم دينيه حضرت علامه اشرف الدين ابوتر امدر حمة الله عليه سے تحصيل كے بعد اپنے استاد كامل كى دختر نيك اختر سے نكاح فرمايا:

آپ سلسلہ عالیہ کبرویہ کے عظیم روحانی پیشوا خواجہ ،خواجگان حضرت شیخ نجیب الدین فردوی قدس مرہ العزیز کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کی غرض سے حاضر خدمت ہوئے تو شیخ نے دیکھتے ہی فرمایا '' درویش آؤ برسوں سے تمہارا انتظار کردما ہوں تا کہ تمہاری امانت تمہارے سپر دکردوں' نے خواجہ فردوی قدس سرہ العزیز

www.makaabablorg

ایں حکم مجمع علیہ کہ ما بین الدفتین قرآن باآنکہ ضم علیہ کم کی قطعیت میں کہ جو کچھ زنین کے درمیان ہے وہ قرآن ہے سورہ از واجبات است کہ ظنی ست پس سنع قرأت دو اس کے ساتھ ہی سورت کا ملانا واجبات سے ہے جو کہ ظنی ہے پس (ان)

نے بیعت لیتے ہی خرقہ خلافت ، شجر ہ طریقت اور دیگر نصائے تحریر فر ماکر رخصت کر دیا۔ جب آپ نے اپنی تعلیم وتربیت کیلئے کچھاور قیام کرنے کی اجازت چاہی توشخ فردوی رحمة اللّه علیہ نے فر مایا که'' تمہاری تعلیم وتربیت بارگاہ رسالت مآب صلی اللّه علیہ وسلم سے مقدر ہے''۔

آپ چالیس سال تک جنگلوں اور پہاڑوں میں عبادت وریاضت کرتے رہے پھر ہجوم خلق کی بناپر مجبوراً بہارشریف میں اقامت گزیں ہوکر ساری عمر درس و تدریس اوررشد وہدایت میں گزاردی ۔ آپ کی ۲ شوال المکرّم بروز جعرات بوقت چاشت ۷۸۷ھ تجہیز و تکفین کی گئے۔انا للّٰہ و اناالیہ راجعون

آپ نے بوقت وصال وصیت فر مائی کہ میری نماز جنازہ وہ مخض پڑھائے جس میں تین اوصاف پائے جاتے ہوں۔ وہ مخص صحیح النب سید ہو ..... تارک سلطنت ہو ..... اور حافظ قر اُت سبعہ ہو۔ چنا نچہ لوگ منتظر تھے کہ یکا یک حضرت شخ اشرف جہا نگیرسمنانی قدس سرہُ العزیز تشریف فر ماہوئے جن میں مذکورہ بالا تینوں شرائط موجود تھیں اس لئے انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی اور چندروز مرقد انور پر چلہ کش رہ کر وہاں سے رخصت ہوگئے۔

سورہ را اگرچہ ظنی باشند ولوعلی فرض المحال ہیچ
دو سورتوں کی قرآت کی ممانعت اگرچہ ظنی ہو بفرض محال کوئی وجہ نہیں
وجہ نباشد کہ قرآت آنہا بطریق ضم با فاتحہ است
ہے کہ ان کو فاتحہ کے ساتھ ملا کر نہ پڑھا جائے۔ شخ مقتداء
فالعجب من الشیخ المقتدی مثل هذا الکلام کل العجب
سے اس قتم کے کلام کا ہونا بہت ہی جران کن ہے۔ سید البشر اور
والصلوة والسلام علی سید البشر والہ الاطهر

آپ کی آل اطهر پر درود و سلام ہو۔

آپ کے مکتوبات شریفہ، ملفوظات قدسیہ، رسائل مبارکہ اور تصانیف عالیہ ہے آپ کے بحر علمی اور وسعت نظر کا اندازہ ہوتا ہے ۔ آپ کی متعدد تصانیف لطیفہ کے علاوہ آپ کے مکا تیب شریفہ علوم ومعارف کا گنجینہ اور اسرار شریعت وطریقت کا خزینہ ہیں۔ آپ کے مکتوبات تین قتم کے ہیں

ا ...... کتوبات صدی ۲ ..... کتوبات دوصدی سیسی کتوبات بست و بشت حفرت شاه محمد غوث گوالیاری قدس سرهٔ العزیز نے اورادغو ثیه میں دیگر نصائے کے علاوہ ایک وصیت تحریفر مائی ہے اوروہ سے کہ '' اگر مرشد حاضر نه باشد مکتوبات شیخ شرف الدین احمد یحیٰی منیری مطالعه کند تافریب نفس و وسواس خناس دریابد''

## المنها-الم

حظ وا فر از طريق صوفيه بلكه ازملت اسلام كسر صوفیہ کے طریق سے بلکہ ملت اسلام سے وافر حصہ اسے را ست که فطرت تقلید وجبلت متابعت دروم بیشتر ہی ماتا ہے کہ جس میں تقلید کی فطرت اور متابعت کی عادت است مداركار اينجا برتقليد ست ومناط امردرين زیادہ ہے کے یہاں کام کا مدار تقلید پر ہے اور اس مقام میں لى زىرنظرمنها ميں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزيز تقليد ومتابعت كی فضيلت واہمیت بیان فر مار ہے ہیں ۔ دراصل دین اسلام کی سرشت میں تقلید وا تباع ایک بنیا دی رکن ہے۔جس شخص کی فطرت وطبیعت میں تقلید وا تباع جتنی زیادہ ہوگی اتناہی وہ شخص اسلام کی برکات اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے انوار و فیوضات سے مالا مال ہوگا۔ جمله سلاسل طريقت بالعموم اورطريقت نقشبنديه مين بالخضوص تقليد ومتابعت كاخصوصي طور پر اہتمام و انصرام کیا جاتا ہے ۔علمائے راتخین اور اولیائے کاملین کامطمع نظر ہی تر و یج شریعت اور تا ئیرملت ہوتا ہے جو بج تقلید ومتابعت کے ممکن نہیں ، چنانچے حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز اس کے متعلق ایک مقام پر رقمطر از ہیں جس كاار دوتر جمه ملاحظه بو

www.makhahah.org

تخلیق انسان سے مقصود ، وظا ئف ، اطاعت وعبادت کی ادائیگی اور حق تعالی سجانه کی طرف کلینهٔ متوجه رکھنا ہے اور یہ بات سیدالا ولین والاخرین علیہ التحیة والثناء کی ظاہری و باطنی کامل تا بعداری کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولاً ، فعلاً ، ظاہراً ، باطناً ، عملاً اوراعتقادُ اکمال متابعت عطافر مائے ۔ آمین اللہ علیہ وسلم کی قولاً ، فعلاً ، ظاہراً ، باطناً ، عملاً اوراعتقادُ اکمال متابعت عطافر مائے ۔ آمین اللہ علیہ وسلم کی قولاً ، فعلاً ، فعال مائل ہمانہ وسلم کی قولاً ، فعال ، فعال مائل علیہ وسلم کی قولاً ، فعال ، فعال مائل و اللہ علیہ و کا مقال میں معالم اللہ علیہ و کا میں معالم کی قولاً ، فعال ، فعال میں معالم کی قولاً ، فعال ، فعال میں و کا میں معالم کی معالم کی قولاً ، فعال ، فعال میں و کا معالم کی قولاً ، فعال ، فعال ، فعالم کی معالم کی معالم کی قولاً ، فعالم کی معالم کی قولاً ، فعالم کی قولاً ، فعالم کی قولاً ، فعالم کی معالم کی قولاً ، فعالم کی معالم کی قولاً ، فعالم کی فعالم کی قولاً ، فعالم کی فعالم کی قولاً ، فعالم کی خولاً ، فعالم کی قولاً ، فعالم کی خولاً ، فعالم کی قولاً ، فعالم کی خولاً ، فعالم کی کی خولاً ، فعالم کی خولاً ، ف

ر باب رید رس رب سر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تقلید کے متعلق قدرے وضاحت کردی جائے تا کہ فہم منہا میں ہولت رہے۔ و باللّٰہ التو فیق تا کہ فہم منہا میں ہولت رہے۔ و باللّٰہ التو فیق علمائے کرام نے کتاب وسنت کی روشن میں تقلید کی دوقتمیں بیان فر مائی ہیں تقلید مذموم اور تقلید محمود

تقليد مذموم

یدوہ تقلید ہے جس میں کوئی شخص سنت وشریعت وطریقت کے برعکس کی جاہل،
عافل، تابع ہوائے وہوں اور نااہل کی محض ہٹ دھری اور کور ذوقی کی بناء پر اندھی
پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ کتاب وسنت میں اس کی ندمت اور ممانعت فرمائی
گئی ہے جیسا کہ آیات کر بمہو لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا و اتبع ھو اہ
اور اتد خدوا احب ارھم ورھبانھم اربابامن دون الله (تو ہاس) اس طرح ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات لا طاعة للمخلوق فی معصیة الحالق سے
ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات لا طاعة للمخلوق فی معصیة الحالق سے
عیاں ہے۔علامہ اقبال مرحوم نے اس شم کی تقلید کی ندمت بیان کرتے ہوئے خوب کہا
طرف تھی ہا در نہاد کائنات
نظر آتے نہیں ہے پردہ خفائق ان کو

www.malsubah.org

آ نکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید ہے کور

تقليرمحمود

وہ تقلید ہے جس میں بندہ مومن ائمہ مجہدین، علمائے راتخین اوراولیائے کاملین کی ابتاع کرتا ہے کیونکہ یہ نفوس قد سے علمائے شریعت، عاملین سنت اور حاملین طریقت ہوتے ہیں جوتے ہیں ۔ بنابریں ہوتے ہیں جواغیار کی محبت ہے آزاد اور ہواوہوں سے بیزار ہوتے ہیں ۔ بنابریں کتاب وسنت میں ان کی تقلید ومتابعت کی تلقین فرمائی گئی ہے جیسا کہ آیات کریمہ فاسئلو ااهل الذکران کنتم لا تعلمون (انحل سم) اور واتبع سبیل من اناب السی سے عیاں ہے۔ یہی وہ تقلید ہے کہ جس کے ذریعے مجب کودوام اور عشق کواستحکام ملتا ہے۔ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا

کیفیت ہاخیز داز صہبائے عشق ہست ہم تقلید از اسمائے عشق کامل بسطام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد عاشقی؟ محکم شواز تقلید یار

موطن برمتابعت تقليد انبيا عليهم الصلوات والتسليمات معاملہ کا انحصار متابعت پر ہے انبیاء علیہم الصلوات و التسلیمات کی بدرجات علياسي رساند ومتابعت اصفيا بمعارج عظمي تقليد اعلى درجات تك بينجا ديت. ٢٥ اور اصفياء كي متابعت برسي معراجون

ت یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فر مارہے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کئی شخص کی فطرت وسرشت میں تقلید ومتابعت کے رجحان کا غالب ہونا اس کےصاحب استعداد ہونے کی علامت ہے۔اس تقلید سے مرادا ئمہ شریعت کی فقہی تحقیقات بھی ہیں جس کی بنایران کے مقلدین حنفی ، مالکی ، شافعی اور حنبلی کہلواتے ہیں بنابریں مقلدین ،سنت وشریعت کی برکات ہے مالا مال ہوتے ہیں اور اس تقلید ہے مراد مشائخ طریقت کی صوفیانہ تخلیقات و تحقیقات بھی ہیں جو کتاب وسنت سے ماخوذ ہوتی ہیں بنابریں سالکین وعارفین ،باطن شریعت اوراحوال مصطفویہ علی صاحبہا الصلوات مستفيض موت بين اللهم ارزقنا اياها

می برد ابوبکر چوں این فطرت را بیشتر داشت بے تک لے جاتی ہے حضرت ابو بکر چونکہ یہ فطرت زیادہ تر رکھتے تھے کے توقف بسعادت تصديق نبوت مسارعت فرموده رئيس اس کئے بلا توقف تصدیق نبوت کی سعادت جلدی فرما دی اور صدیقوں صديقان آمد و ابوجهلي لعين چون استعداد تقليد و کے رئیں ہو گئے اور ابوجہل لعین چونکہ تقلید اور متابعت کی استعداد کم

سل حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیائے عظام ،صوفیاء كرام عليهم الصلوات كي متابعت مسلمين وسالكين كودر جات عظلي اور مقامات اقضى تك پہنچادیتی ہے۔خلیفہ رسول حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی جبلت وفطرت میں تشکیم وتصدیق اورمتابعت وتقلیدسب ہے زیادہ کھی اس لئے انہوں نے حضورا کرم صلی الله عليه وسلم كی نبوت و مجزات و فرمودات كو بغير كسى تو قف وتامل كے مان ليا اسى بنا پر آ ب صدیقوں کے سردار ہو گئے جبکہ ابوجہل لعین میں تقلید وا تباع کی استعداد کم ترتھی اس لئے وہ بڑا دانشمنداورخطیب ہوکر بھی بد بخت ہی رہااور کمالات نبوت سے فیضیاب نہ ہونے کی بناء پر ملعونوں کا پیشوا ہو گیا۔

ا ہے ہی بعض لوگوں کی فطرت میں تنقید وتشکیک اور اضطراب وتخمین زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ مشائخ عظام سے شرف بیعت کے باوجود فیوض وبرکات حاصل نہیں کریاتے بلکہ مشائخ کی ہرنقل وحرکت کوشک کی نگاہ ہے دیکھتے اور ہمیشداس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کب ان سے کوئی لغزش سرز د ہوتو ہم ان پرانگشت نمائی اور زبان طعن دراز کریں اوراگرایئے شیخ ومرشد کا کوئی کمال وکرامت دیکھ کران کی عظمت کوشلیم بھی کرلیں پھر بھی سطحی اور زبانی طور پر ہی تسلیم کرتے ہیں ،دل کی اتھاہ گہرائیوں ہے مائل

نہیں ہوتے اس لئے اپنے شخ کے فیض وبرکت ہے محروم رہ جاتے ہیں جو نامراد و بد بخت ہونے کی علامت ہے۔العیاذ باللّٰہ سبحانه

حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کو جو بھی مرتبہ و مقام و کمال حاصل ہوتا ہے وہ اپنے شخ کی تابعداری اور تقلید ہے ہی حاصل ہوتا ہے اس لئے اسے ہر حال میں اپنے شخ کے عادات واطوار، اعمال وافعال، لباس وکر دار، نشست و برخاست ، حرکات و سکنات ، صورت و سیرت کو ہی اپنانا چا ہے یہاں تک کہ فقہ کے ممائل بھی شخ کی اداؤں ہے سکھنے چاہئیں تا کہ اسکا ظاہر و باطن اپنے شخ کے رنگ میں رنگا جائے ۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز ایک مقام پریوں رقمطراز ہیں: جہاں تک ممکن ہو سکے تقلید کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں کیونکہ شخ طریقت کی تقلید میں بہت فائد ہے اور شمرات ہیں اور اس کے طریقے کی مخالفت میں سرا سرخطرات ہیں۔ بہت فائد ہے اور شمرات ہیں اور اس کے طریقے کی مخالفت میں سرا سرخطرات ہیں۔ ( مکتوبات امام ربانی دفتر سوم مکتوب ۱۳)

چونکہ اتباع شخ ،محبت شخ کا ثمرہ ہوتی ہے اس لئے مرید فرط محبت کی وجہ سے تصور شخ میں اس قدر گم ہوجا تا ہے کہ اس کے حواس پرشخ کی شکل وصورت اور حرکات و سکنات کا غلبہ ہوجا تا ہے اور وہ اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے یہاں تک کہ شخ کی صورت و سیرت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے

تو سن شدی سن تو شدم تو تن شدی سن جاں شدم

تا کس نگوید بعد ازیں سن دیگرم تو دیگری

جیا کہ حفزت سیرناصد پتی اکبرضی اللہ عنه فنا فی الشیخ کے مرتبے بیں اس قدر
مغلوب ہوگئے تھے کہ صورت وسیرت کے اعتبار سے جمال نبوت کے آئینہ دار بن گئے

اور ہجرت کے موقعہ پراہل مدینہ کے لئے آقا اور غلام میں انتیاز کرنا مشکل ہوگیا تھا۔

اور ہجرت کے موقعہ پراہل مدینہ کے لئے آقا اور غلام میں انتیاز کرنا مشکل ہوگیا تھا۔

(صحیح بخاری ا/ ۵۵۵)

تبعیت کمترداشت بآن سعادت مستسعد نگشت و رکھتا تھا ای سعادت سے بہرہ ور نہ ہوا اور ملعونوں کا پیثوا پیشوائے ملعونان شد مرید ہر کمال راکہ مییابد از ہو گیا مرید جو کمال پاتا ہے اپنے پیر کی تقلید ہے تقلید بیر خود می یابد خطائے پیر بہتر از صواب مرید پاتا ہے کے پیر بہتر از صواب مرید پاتا ہے کے پیر کی فظا مرید کی درتگی ہے بہتر ہے یہی

سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز اس امری تلقین فرمارہے ہیں کہ مرید اور سالک کیلئے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اپنے شخ کی کسی ادا پر تقید کرے خواہ شخ کی وہ ادا، خطاہی کیوں نہ ہو۔ دراصل بعض لوگ بڑے نا قد مزاج اور نکتہ چین ہوتے ہیں وہ ہر کسی کواپنے موہوم معیار پر پر کھتے ہیں حالانکہ معیار کتاب وسنت ہے۔ اس قتم کے آوارہ مزاج لوگوں کوکس دانا نے مشورہ دیا کہ وہ ادب و نیاز کی وادی میں قدم رنجاں فرمائیں اور پریم نگر میں اتریں۔ بقول شاعر

جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں

حفرت سیدنا خفرعلیه السلام نے حفرت سیدنا موئی علیه السلام کوحصول علم وفیض کیلئے تسلیم واطاعت پر اور اعتراض نہ کرنے پر پابندر ہے کی تاکید فرمائی جیسا کہ آیہ کریمہ فان اتبعتنی فلا تسئلنی عن شیء (الکہف ک) سے عیاں ہے۔ مولا ناروم مست باور قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا ہے حوں گرفتی پیر را تسلیم شو

سم چـو سـوسـيٰ زير حکم خضر رو ايار الله مرید کی کیفیت مردہ بدست غسال کی مانند ہونی چاہئے اور وہ سرا پاادب و نیاز اور مجسمہ تسلیم وانقیاد ہواورا پنے حال وقال سے یوں گویا ہو اتنی رمز کچچانو یارو بہت کراں کیہہ گلاں میں کریوں ہتھ واگ بلوچے جدھر چلاوے چلاں

بلکہ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو غلبہ محبت کی بناپریہاں تک فرمادیا کہا گرشنخ ، کامل مکمل اورسنت وشریعت کا پابند ہواور وہ مرید کو کہے کہا ہے مصلی کوشراب سے رنگ دیتو مرید کو بغیر کسی تو قف وتامل کے ایسا کر گذرنا چاہئے ممکن ہے مرید کا۔ امتحان مقصود ہو

بمئے سجادہ دنگیں کن گرت ہیر مغاں گوید
اس کی مثال قرآن مجیدے ملاحظہ ہوکہ جب رب تعالی جل سلطانہ نے شخ
الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اساعیل ذیج اللہ علیہ السلام کے
فزیح کرنے کا حکم ارشاد فر مایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گخت جگر کے نازک طقوم پرچھری رکھ دی تو خدا تعالی نے ارشاد فر مایا اے ابراہیم بس ہاتھ روک لوہم نے تہارے جذبہ شلیم ورضا کوہی دیکھنا تھا، ذیج پسر مطلوب نہیں تھا بلکہ تمہاراامتحان مقصود تھا جیسا کہ آیات کر بھہ قد صدفت الرءیا انا کذالك نحزی المحسنین ان هذا لھو البلاء المبین (صافات ۱۰۲،۱۰۵) سے عیاں ہے۔

غرضیکہ شخ کا بظاہر خلاف شریعت قول وعمل بنی برحکت ہوتا ہے اس لئے مرید کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے شخ کی خطا کو اچھا لے اور برسر منبر ومحراب اور اپنی محافل میں ان پر زبان طعن دراز کر ہے ۔ دیکھئے جب غزوہ احد میں درہ پر متعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی ہوگئ تو خاصی پریشانی و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا گو بعد میں اللہ رب العزت جل سلطانہ نے اظہار

ناراضگی کے بعدمعافی کا اعلان فر مادیا جیسا کہ آیکریمہ و لقد عفاعنکم (آل عمران۱۵۲) ہے عیاں ہے۔

ا یسے ہی حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کے شجر ہُ ممنوعہ سے کھا بیٹھنے کے بعدان کی لغزش کواچھالنادلیل محرومی ہے کیونکہان کےاجتباء، قبولیت تو بہاوراعلیٰ مراتب قرب کی راہیں ان پر واہونے کا اعلان ،ان کے ہبوط آسانی اور نزول جنت ہے قبل ہی تواب ورحيم رب نے فرماد يا تھا جيما كه آ يوكريمه شم احتباه ربه فتاب عليه و هدى (طر۱۲۲) ہے واضح ہے۔

علامة قرطبي رحمة الله عليه رقمطرازين:

ولم يكن اخراج الله آدم من الجنة واهباطه منها عقوبة له لانه اهبطه بعدان تباب عليه وقبل توبته لعنى الله تعالى كاسيدنا آ دم عليه السلام كو جنت ہے اخراج واہباط کا حکم ان برعتاب کی وجہ ہے نہ تھا کیونکہ ان کی تو بہاور قبولیت تو بہ کے بعد انہیں جنت ہے اتارا گیا تھا ( قرطبی ۱/۳۲۱) کیونکہ وہ خلافت ارضیہ پر فائز المرام ہونے کیلئے اڑے تھے۔

باقی رہا آیکر یمدو عصبی ادم رب فغوی (طرا۱۲) میں سیرنا آوم علیہ السلام کی طرف عصیان وغوایت کا منسوب ہونا حقیقتاً نہیں بلکہ صورة ہے کیونکہ سیدنا آ دم علیہ السلام سے لغزش وانستہ نہیں بلکہ بھولے سے بلاارادہ سرز د ہوگئی تھی جیما که آپیریمه فنسی و لم نجدله عزماً (ط۵۱۱) سے آشکارا بنزعصلی اور غےویٰ کا نتساب سیدنا آ دم علیہ السلام کی طرف صنعت مشاکلہ کے قبیل ہے ہے جیا کہ آپیر یمہ جزاء سیفة سیفة مثلهاے واضح ہے کوئکہ برائی کے بدلے کو محض صوری مشابہت کی بنایر سیئة فرمایا گیا ہے حقیقة برائی کا بدلہ برائی نہیں کیونکہ کس برے فعل کو جائز قرار دیناحق تعالی سجانہ کی شان کے لائق نہیں۔ تعدالی اللّٰہ عن

ذالك علواً كبيراً

واضح رہے کہ انبیائے کرام علیم الصلوات کے امتیوں سے سہو و خطا پر کوئی موافذہ نہیں ہوتا البتہ انبیائے کرام علیم الصلوات والتسلیمات سے موافذہ ہوتا ہے جیسا کہ منقول ہے وقیل یہ متنعان علیہ مالا علی جہۃ السہو و الخطاء و هم ماحو ذون بذالك و ان كان موضوعاً من امتهم (البحرالمحیط ۱۹۲۱) علمائے متكلمین مہوونسیان کوزلت ہے موسوم کرتے ہیں اور صدورزلت، اظہار عصمت کا باعث ہوتی ہے کوئکہ عصمت اللہ تعالی کی طرف سے ایسالطف ہے جو نبی علیہ السلام کوفعل خیر پر ابھار تا اور اسے شرسے بچاتا ہے بقائے اختیار کے ساتھ تا کہ معنائے ابتلاء کا تحقق (برقرار) رہے ہی لیطف من الله تعالی یحملہ علی فعل النحیر ویز جرہ عن الشرمع بقاء الاحتیار تحقیقاً للا بتلاء (شرح عقائم ۲۵۷)

مواخذہ سے انبیائے کرام علیم الصلوات کی عظمت ورفعت ونضیلت میں کوئی نقص پیدانہیں ہوتا بلکہ بیتوان کی کمال عظمت ورفعت ونضیلت کی دلیل ہوتا ہے کیونکہ مواخذہ کاموجب انبیائے کرام علیم الصلوات کی بارگاہ قدس جل سلطانہ میں غایت قربت اور کمال محبوبیت ہوتا ہے جیسا کہ مقولہ حسنات الابرار سیئات المقربین سے عیال

ہے۔مولا ناروم مست باد کا قیوم رحمۃ الله علیہ نے اس مفہوم کو بیان فر مایا ہے

وصلتِ عاسہ حجابِ خاصداں طاعتِ عاسہ گناہ ِ خاصگاں جن کے زتج ہیں سوا ن کی سوا مشکل ہے

حفرت مولا ناروم رحمة الله عليه نے زلت آوم (عليه السلام) پرمؤاخذه كا تذكره .

یوں بیان فر مایا ہے

بود. آدم دیدهٔ نور قدیم موئے در دیده بود کوه عظیم

www.maktabah.org

یعنی سیدنا آ دم علیه السلام نورقدیم کی آ نکھ تھے اور آ نکھ میں اگر بال بھی پڑجائے تو آ نکھ کی نزاکت اسے برداشت نہیں کر سکتی بلکہ وہ ہلکا اور باریک سابال بھی کو عظیم کی مانندنا قابل برداشت ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں سیدنا آ دم علیہ السلام کاربنا ظلمنا انفسنا کا اعتراف واقر ار اور اس پرتو بہ واستغفار ان کے کمال عبدیت اور غایت عجز وانکسار کا مظہر ہے۔ بقول شاعر

الٰہی انتہائے عجز کا اقرار کرتا ہوں خطا و سہو کا پتلا ہوں استغفار کرتا ہوں

یونہی اولیائے کاملین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے جب کوئی خطا سرز دہوجاتی ہے تو حالت خواب یا مراقبے میں انہیں خود حق تعالی سحانہ مطلع فرمادیتے ہیں یا ان کے مشاکخ عظام انہیں متنبھ فرمادیتے ہیں اور اس خطاکے ارتکاب پر انہیں ڈانٹ پلا دیتے ہیں یوں ان کے مشاکخ عظام انہیں تو بہ کراتے ہیں اور بارگاہ قدس جل سلطانہ سے معانی لیکر دیتے ہیں۔

نیز افزش پراطلاع پانے کے بعد وہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کس قدر آ ہ وفریا داور گریہ وزاری کرتے ہیں نہ جانے وہ کیا کیا کرتے ہیں کہ جن کے بدلے میں ان پر مغفر توں و بشار توں اور بلندی درجات کے دروازے واکر دیئے جاتے ہیں ایم انہیں گناہ و خطا پر برقر ارنہیں رہنے دیا جاتا عالبًا ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات اذا احب الله عبداً الن یصرہ ذنب ثم تلا ان اللہ یحب التو ابین (احیاء العلوم) کا بھی بہی مفہوم ہاور علمائے اہلسنت کا بھی یہ موقف ہے کہ التو ابین (احیاء العلوم) کا بھی کی مفہوم ہاور علمائے اہلسنت کا بھی یہ موقف ہے کہ اولیائے کرام اور اولیائے کرام در مغفرت کا سامان ہو اولیائے عظام عیبیم الصلوات والتسلیمات کی قبولیت تو باور مغفرت کا سامان ہو

www.makinbah.org

جاتا ہے اسلے ان کی لغزش و خطا کو دھرانا اور بدگمانی کی بنا پراسی شبہ میں پڑے رہنا دلیل محرومی ہے۔ مقولہ مشہور ہے خطائے بزرگان گرفتن خطا است اس لئے بزرگوں کی غلطی کی شہیر سے اجتناب کرنا، اے نظرانداز کرنا اور خاموش رہنا ہی احوط اور اسلم ہے۔ علاوہ ازیں اہل اللہ کی خطائیں ہماری عبادتوں سے بدر جہا بہتر ہیں کہ ان کی معافی بھی ہو چکی جبکہ ہمیں اپنی عبادات کی قبولیت کا بھی علم نہیں ہوتا اسی لئے حضرت معافی بھی ہو چکی جبکہ ہمیں اپنی عبادات کی قبولیت کا بھی علم نہیں ہوتا اسی لئے حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز نے اپنے اعمال وعبادات کو تہمت زدہ جانے کی تقلین فرمائی ہے تاکہ ریاو سمعہ کا خیال بھی نہ آنے پائے اور سالکین اپنی پارسائی کے ڈھنڈ ورے پٹنے اور انا حیر منہ کے داگ الا پنے سے بچیں رہیں ورنہ بقول رومی رحمۃ اللہ ورب پٹنے اور انا حیر منہ کے داگ اللہ جاتے ہیں ہیں ورنہ بقول رومی رحمۃ اللہ

گر نهٔ فرزند بلیسی اے عنید پس بتو سیراث آن سگ کے رسید وائے ناکامی زاہم کہ جبیں پر اس کی داغ مجت نہ بنا

مخضریہ کہاپی عبادات پر ناز کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ ہمارے پاس ان کی قبولیت کی کوئی ضانت نہیں نیز اہل اللہ ، اللہ تعالیٰ کے مقبول ومحبوب ہوتے ہیں اس لئے انہیں ذلیل وحقیر جانے سے بچنا چاہئے

> خاکساران جهان را بحقارت سنگر توچه دانی درین گرد سوارم باشد

است ازیں جاست کہ ابوبکر طلب سہو پیغمبر علیہ وجہ ہے کہ ابوبکر پیغمبر علیہ الصلوۃ و السلام کا مہو طلب کرتے ہیں ہے السلوۃ والسلام سی نماید کہ یالیتنی گنت سہو محمد اے کاش میں محم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہو بن جاوں اور حضرت پیغمبر ورشان بلال رضی اللہ عنه فرمودہ اند کہ فرحضرت پیغمبر درشان بلال رضی اللہ عنه فرمودہ اند کہ فر بلال کے بارے میں فرمایا ہے بال کی سین اللہ کے

ه حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ خطائے شخ ،مرید کی درتگی ہے بہتر ہے ای لئے حضرت سیدناصد بق اکبررضی اللہ عنہ نے یہ البت نب کنت سہو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آرز و کی شی ۔ یہاں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو کے متعلق قدرے وضاحت ہدیے قارئین ہے۔ و بالله التو فیق حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہوونسیان کے متعلق بول رقمطراز ہیں اردوتر جمہ ملاحظہ ہو!

سہو ونسیان حفزت پیغمبر علیہ السلام پر جائز بلکہ واقع ہے جبیہا کہ حدیث ذوالیدین میں وارد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ دسلم کودحی قطعی کے ذریعہ سہو ونسیان پر اطلاع فرما کرصواب کوخطاہے جدا کردیا۔ نبی کا خطابر قائم رہنا ہر گز جائز نہیں کیونکہ اس ےاحکام شرعیہ کااعتماد رفع ہوجاتا ہے۔ (کمتوبات امام ربانی دفتر دوم کمتوب ۹۲)

حدیث ذوالیدین (عمیر بن عبدعمرو) کی وضاحت کتب احادیث میں پھھ یوں ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم اجمعین کونماز عصر پڑھائی اور دورکعتوں پرسلام پھیر دیا تو حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اقصرت الصلوة یا رسول الله ام نسبت (یارسول اللہ کیانماز قصر کردی گئی یا

آپ سے بھول ہوگئ ) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایالم انسبی و لم تقصر نہ میں بھولا ہوں نہ نماز قصر ہوئی (ابن ماجہ ۸۷)۔ بلکہ مؤطا امام مالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں منقول ہیں کل ذالك لم یکن یعنی بچھ بھی نہیں ہوا وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انسی لانسبی لاسن یعنی میں اس لئے بھولتا ہوں یا بھلایا جاتا ہوں کہ کوئی سنت قائم کردوں (مؤطا امام مالک کتاب السہو) اس طرح حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت مول اللہ علیہ والیت فرماتے ہیں کہ حضرت مول اللہ علیہ والیت فرماتے ہیں کہ حضرت مول اللہ علیہ والیت فرماتے ہیں کہ حضرت مول اللہ علیہ والی ارشاد فرمایالست انسلی و لکن انسلی لیعنی میں بھولتا نہیں بلکہ بھلایا جاتا ہوں قرآن مجید میں ارشاد ہے سن قرائك فلا تنسبی الا ماشاء الله (الاعلی: ۲) یعنی ہم خود آپ کو پڑھا کیں گے پس آپ نہ بھولیں گے بجن اس کے جواللہ چاہے۔ (الشفاء جلددوم)

غرضیکہ عامة الناس کا نسیان مبنی برغفلت ہوتا ہے جبکہ انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا نسیان مبنی برحکمت ہوتا ہے کیونکہ وہ بھو لتے نہیں بھلائے جاتے ہیں۔

یدامر ذہن نشین رہے کہ جمہور متکلمین اہل سنت کے نزد یک انبیائے کرام علیہم الصلوات اپنے دور نبوت میں کبائر سے مطلقا اور صغائر سے عمداً معصوم ہوتے ہیں۔
گواکثر مشاکخ اہل سنت سہوا نبیاء (علیہم الصلوات) کے قائل ہیں لیکن جوصغائر، دناء ت وخست ور ذالت کا موجب ہوں بالا تفاق ان کا صدورا نبیاء کرام علیہم الصلوات ہے ممکن نہیں جیسے نوالہ کا سرقہ اور ایک وانہ بھر تول ناپ میں کمی کرنالیکن محققین نے بیشر طعا کدگی ہے کہ اگر انہیں متنہہ کردیا جائے تو وہ اس سے رک جائیں ۔ ایسے ہی محققین اہلسنت کے نزدیک انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات قابل نفرت امور سے بھی معصوم ہوتے ہیں جیسے امہات وآباء کرام اور زوجات محتریات کا فجور ور ذالت اور خست ہوتے ہیں جیسے امہات وآباء کرام اور زوجات محتریات کا فجور ور ذالت اور خست

ودناءت \_ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوات واکتسلیمات کے سہو ونسیان کو ہی زلت کہا جاتا ہے۔ (شرح عقائد،شرح فقدا کبرتعلی قاری،مقالات کاظمی وغیر ہا)

واضح رہے کہ علامہ نووی رحمۃ الله علیہ رقمطراز ہیں کہ اس بات پر علماء کرام کا ا تفاق ہے کہ امور تبلیغیہ میں آپ پر سہو اور نسیان طاری نہیں ہوسکتا کہ آپ رشد و مدایت کی تبلیغ فر ما ئیں اور کوئی غلط بات بتلا دیں البتہ دینوی معاملات اور عبادات میں بعض ادقات آپ پرنسیان طاری ہوجا تا تھالیکن اللّٰہ تعالیٰ علی الفور آپ کوامر واقعہ ہے آ گاہ فر مادیتا تھااوراس بات پر بھی اجماع ہے کہاموراعتقادیہ میں آپ پرنسیان نہیں آ سکتا (شرح مسلم للنو وی جلداول) اسی بنا پرامام الهدی حضرت شیخ ابومنصور ماتریدی قدى سرۇالعزىز رقمطرازىين:

الانبياء احق بالعصمة لان الامم مامورون باتباع الانبياء لاالسلائيكة ليعني انبيائ كرام عليهم الصلوات والتسليمات عصمت كيزياده حقدار ہیں کیونکہ امتوں کوان کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ ملائکہ کو۔ (نبراس ۲۸۴) "سين بلال عندالله شين "كه بلال عجمي بود دراذان اسهد ہاں شین ہے کے چونکہ بلال عجمی تھے اذان میں سین مہملہ مي گفت بسين مهمله ونزد خدائے عز و جل و علا اسهد کے ساتھ اسمد کہا کرتے تھے خدائے عزوجل و علا کے ہاں

کے یہاں اس امر کی وضاحت فر مائی جارہی ہے کہ بعض حضرات کی عجز و نیاز مندی اورا خلاص وللّٰہیت حریم قدس جل سلطانہ میں اس قد رمقبول ومحبوب ہوتی ہے کہان کی خطابھی دوسروں کےافعال صححہاورا عمال صالحہ ہے بہتر ہوتی ہےخواہ وہ زبان دان اور قادرالکلام نه بھی ہوں ۔قدوۃ الکاملین حضرت دا تا گئج بخش علی جویری قدس سر ہُ العزیز نے اس سلسلہ میں شجاع طریقت حضرت خواجہ حبیب عجمی قدس سرہُ العزیز کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت شیخ عجمی رحمة الله علیه امام اہلسنت حضرت خواجہ حسن بصری قدس سرہُ العزیز کے ارشد تلاندہ میں سے تھے۔ان کی زبان فاری تھی اور وہ عربی سے نابلد تضایک مرتبہ خواجہ حسن بھری،خواجہ حبیب کے ججرہ کے پاس سے گذرے جبکہ پینخ مجمی تكبيرتح يمه كهد كرنماز مغرب ميں مشغول ہو گئے چونكہ شخ عجمي عربی تلفظ كوضيح طريقہ كے ساتھ ادانہیں کر سکتے تھے اس لئے خواجہ حسن نے ان کی امامت میں نماز ادانہ فر مائی۔ جب رات کوسوئے تو خواب میں خدا تعالیٰ جل سلطانہ کا دیدارنصیب ہوااورعرض کی "بار حدایا رضائے تو اندر چه چیزاست " بارفدایا تیری رضاکس چیزیس ہارشادہوااے حسن مجھے میری رضا کا مرتبہ ملا گر قدر ندانستے ہونے اس کی قدر نہیں کی اگر تو کل شب حبیب کے پیھیے نماز ادا کر لیتا تو اس کی صحت نیت مجھے عبادت کی حقیقت ہے آشنا کردیتی اور میں تجھ سے راضی ہوجا تا۔

( کشف الحجوب فاری ۹۴)

یونہی مؤ ذن رسول حضرت سیدنا بلال حبثی رضی اللہ عنہ کی اذان پر جب بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ما جمعین نے اعتراض کیا اور کہا کہ بلال حبثی ہونے کی وجہ سے اشہد کی بجائے اسہد کہتے ہیں کسی اور صاحب نے اذان دی توضیح ہی طلوع نہ ہوئی ارشاد فر مایا یہ بجائے کہ بلال (رضی اللہ عنہ) عجمی ہیں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے واقف نہیں ان کا تلفظ درست نہیں گر سیس بسلال عند اللّٰه شین لیعنی بلال کی سین اللّٰہ کے ہاں شین ہی ہے۔

د یکھئے خدائے بے نیاز دوسرول کے صواب و نیکی ہے بھی راضی نہیں مگر حضرت سید نا بلال رضی اللّٰہ عنہ کی خطا پر بھی راضی ہے بقول شاعر

ع براشهدتوخنده زنداسهدبلال

اواشهد است پس خطائع بلال بهتر از صواب دیگران باشد ان کی اسبد، اشہدہ لہذا بلال کی خطا دوسروں کی درتی سے بہتر ہوئی۔ کے ع براشهد توخنده زند اسهد بلال

تیری اشہد پر بلال کا اسہد ہنتا ہے

از عزیزے شنیدہ ام کہ سی گفت بعضے از ادعیہ کہ از میں نے ایک عزیز سے سا کہ وہ کہتے تھے بعض وعائیں جو مشایخ سنقول است واتفاقاً آن مشائخ در بعضر آن مشائح سے منقول ہیں اتفاقاً مشائح سے ان بعض دعاؤں ادعيه خطاكرده اند ومحرف خوانده اكرمتابعان ايشان میں خطا ہو گئی اور بگاڑ کر پڑھا اگر ان کے متبعین ان دعاؤں

کے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیزنے ''خط ائے پیر بہتر از صواب مريد است "كايك اورمثال بيان فرمائي ہے۔ دراصل اہل الله، صدق مقال،رزق حلال واذ کار واورا دیرموا ظبت کی بناء پرسیف اللیان ہوتے ہیں۔ عامة الناس كيلئے بالعموم اور مريدين كيلئے بالخصوص ان كےمشائخ كرام كےارشادات و فرمودات اوراداؤل میں ہی تا ثیرات اور فیوض وبرکات ہوتے ہیں خواہ وہ فرمودات سبقت لسانی یاسہو ونسیان کی بنا پر ہی ان سے صادر ہوئے ہوں یا مشائخ کرام نے انہیں عملاً یا خطاء بگاڑ کریڑ ھاہو.....خواہ لوگ ان کا مُداق اڑا ئیں ،اہل علم کتنی ہی نکتہ چینی کریں .....مریدین اور ساللین کو برپٹم قلندر کے مصداق کسی کی پرواہ نہیں کرنا جا ہے اوران دعاؤں اور اورادووظا نُف کو ایسے ہی بڑھنا جائے جیسے ان کے مشائخ

آن ادعیه رابهمان صرافت که مشائخ خوانده اند کو ای تحریف کے ساتھ جیسے مشاکح نے پڑھا پڑھیں بخوانند تاثير مي بخشد واگردرست كرده بخواننداز تا ثیر بخشتی ہیں اور اگر درست کر کے پڑھیں تاثير خالى مى مانند ثبتنا الله سبحانه على تقليد انبيائه و تا ثیر سے خالی رہ جاتی ہیں ہمیں ثابت قدم رکھے اللہ سجانہ اپنے نبیوں کی متابعة اوليائه بحرمة حبيبه عليه وعلى جميع الانبيآء والمرسلين تقلید اور اپنے ولیوں کی متابعت پر اپنے حبیب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلى متابعيهم الصلوات والتسليمات

تمام انبياءومرسلين پراورائكة تابعين پرصلوات وتسليمات ہوں۔

نے پڑھا ہے کیونکہ درست کر کے دعاؤں کو پڑھنے ہے ثواب تو ضرورمل جاتا ہے مگر تا ثیرنہیں ملتی تا ثیرمشائخ کی زبان واجازت میں ہی ہوتی ہے۔ حفزت شیخ ابوالحن شاذ لی رحمة الله علیه نے ''حزب البحر'' کے وظیفہ کے دوران

قرآنی آیتو جعلنا من بین ایدیهم سداً *کوجلدی سے*و جعلنا من بین ایدیہم سُدا و من حلفهم سُداً رِرُح دیا (یعنی سداً کی بجائے سدار یا ان کے خلفاء ومریدین نے اپنامعمول بنالیا کہ جب بھی حزب البحریرُ ھا کرتے تو سدا ہی یڑھتے ۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی توانہوں نے جواباً کہا کہ ہمیں نہیں پیتہ بس ہمارے شیخ مکرم نے یونہی پڑھا تھا اس لئے ہم بھی ای طرح پڑھتے ہیں تو حزب البحريين تاخيرياتے ہيں اگر درست كركے راحين تو تاخيرات بيدانہيں ہوتين! ہم ہے کی نے پوچھاتھا کہ اکثر لوگ جب درود خصری پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں۔ صلی الله علیٰ حبیبه محمد و علی الله و صحبه و سلم تو ہم نے اسے جوابا کہاتھا کہ ہمارے مشاکخ سادات آلومہار شریف رحمۃ الله علیٰ مبید محمد و الله و سلم کی اجازت دی ہے علیہم نے ہمیں صلی الله علیٰ حبیبه محمد و الله و سلم کی اجازت دی ہے فلہذا ہم تو اتنا ہی پڑھتے ہیں اس کا بی مطلب ہر گرنہیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر درو ذہیں ہے جے بلکہ ہماراتو مؤقف ہے کہ کل تقی و نقی فھو آلی کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم المحمین آلی عمومیت میں شامل ہیں۔

## ها ۱۵۲ ه

محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيد حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيد المرسلين بين المرسلين است عليه وعليهم الصلوات والتسليمات آپ پر اور ان پر درود اور سلامتیاں ہوں تو فكيف سائر بشر وحضرت عيسي و موسي را عليهما تمام انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی حضرت عیسیٰ اور حضرت مویٰ الصلوات والتسليمات والتحيات اكرچه از مقام تجلي ان دونول پر صلوات و تسلیمات و تحیات مول اگرچه بقدر مرتبه ذات نصيبح است على قدر المرتبة والاستعداد قال الله اور استعداد مجلی ذات کے مقام سے حصہ حاصل ہے کے اللہ سجانہ لے زیر نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ ُ العزیز انبیائے اولواالعزم علیہم الصلوات والتسليمات كے عجلى ذات اور عجلى صفات كے اعتبار سے درجات كا تفاوت بیان فر مار ہے ہیں ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ججلی ذات اور جلی صفات کے متعلق قدر تفصيلات بيان كروى جائين تاكفهم منهامين مهولت رج و بالله التوفيق مجلی کا لغوی معنی ظاہر کرنا اور ظاہر ہونا ہے .....اصطلاح صوفیاء میں اللہ تعالی

سبحانه وتعالني خطابأ لموسى واصطنعتك لنفسي اي لذاتي و تعالیٰ نے حضرت مویٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور میں نے مجھے وحضرت عيسي عليه السلام روح الله است وكلمة اینے نفس کیلئے منتخب فرمالیا تعنی اپی ذات کیلئے اور حضرت عیسی علیہ السلام اوست سبحانه وكثير المناسبت است بآن سرورعليه روح الله (سجانه) اور اس كا كلمه بين اور آنسرور عليه الصلاة

کی ذات وصفات اوراساء وافعال کاکسی شان یا رنگ، کیفیت یا حالت میں اظہار، بجلی کہلاتا ہے اسے لباس تعین بھی کہتے ہیں ۔ بخلی کا ثبوت حضرت مویٰ کلیم اللہ علیہ السلام كرب ارنى كمطالبه برفيلها تجلَّى ربه للجبل (الاعراف١٣٣) اورارشاه نبوی علی صاحبها الضلوات والتسلیمات ا تسانسی ربسی فسی احسن صورة (ترندی - ح اله ح (١٥٦/٢)

حق تعالی جب بندے پر جلی فرما تا ہے تواس جلی کا نام حق کے اعتبارے شان اللی رکھا جاتا ہے اور بندے کے اعتبار ہے اسے حال کہا جاتا ہے اور وہ ہرآن ایک ٹی بچلی میں ہوتا ہے ۔حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامی قدس سر وُ السامی نے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا ہے

ہر لحظہ جمال خود نوع دگر آرائی شور دگر انگیزی شوقِ دگر افزائی

تجلى صفاتي

اس بچلی میں سالک حق تعالیٰ کوامہات صفات میں متجلی پاتا ہے۔امہات صفات

آٹھ ہیںجنہیں صفات ثمانیہ ذاتیہ هیقیہ کہاجا تا ہے اوروہ یہ ہیں

حيات .....علم ..... كلام ..... مع .... بصر ..... قدرت ..... اراده .... تكوين

تجلى ذاتى

اس بخلی میں سالک فنافی المطلق ہوکرا پے علم ، شعوراورادراک سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ چنا نچے عبد ، فانی ہو جاتا ہے اور حق ، باقی رہتا ہے اس فنائیت کے بعد بقاباللہ کا مقام آتا ہے۔ اس بخلی میں سالک اپنے آپ کو بلاتعین جسمانی وروحانی اطلاق کے رنگ میں باتا ہے اور کمال تو حید عیانی کا مشاہدہ کرتا ہے جے وصل عریانی بھی کہا جا اُلی ہے۔ مشاکخ طریقت نے بخلی ذاتی کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں جنی ذاتی برقی اور مجلی ذاتی دائی

تجلى ذاتى برقى

اکثر مشائخ طریقت کے نزدیک بجلی ذاتی برقی ہوتی ہے یعنی آسانی بجلی کی مانند تھوڑی دیر کیلئے سالکین کے سامنے اساء وصفات کے حجابات دور ہوجاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حائل ہوجاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان پر حضور ذاتی کا اثر کم اور غیبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔

## تجلى ذاتى دائمي

ا کابرسلسلہ عالیہ نقشبند میہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک بجلی ذاتی دائی ہوتی ہے بعنی جب بجلی آتی ہے تو پھر جاتی نہیں ہمیشہ رہتی ہے سلسلہ نقشبند میہ میں اس کونسبت حضور و آگا ہی ،حضور ذاتی دائمی ، دوام حضور مع اللہ بلاغیبت اور یا دداشت ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (مزید تفصیلات کیلئے ملاحظہ ہوالینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب ۱۲،۱۱)

علائے متکلمین اہلسنت کے نز دیک بہمسلمہ عقیدہ ہے کہ جمیع رسل عظام علیہم الصلوات والتسليمات نفس رسالت (بحثيت رسول) ميں اور جمله انبيائے كرام عليهم الصلوات والتسليمات نفس نبوت ( بحثيت نبي ) ميں برابر ہیں یعنی کسی رسول اور نبی کی رسالت اور نبوت عارضی نہیں بلکہ جملہ رسل عظام اور انبیائے کرام علیهم الصلوات کی رسالت ونبوت اصلی ہے جیسا کہ آپیر یمہ لا نیف رق بیسن احید من رسلہ (البقرہ ۲۸۵) سے عیاں ہے ۔لیکن فضائل ومقامات ،مراتب و درجات اور کمالات ومعجزات میں ایک دوسرے پرفضیات رکھتے ہیں ۔کسی کوایک صفت سے متصف فر مایا تو کسی کو دوسرے شرف ہے مشرف فر مایالیکن حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کو جمله کمالات جمالیہ و جلالیہ کا مظہراتم واکمل بنایا۔خدا نے جومرا تب وکمالات ومعجزات دیگررسل عظام اور ا نبیائے کرا ملیہم الصلوات کوایک ایک کر کے عطا فر مائے وہ سب اپنی اعلیٰ ترین اور المل ترین صورت میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی ذات اطہر میں مندرج فرمادیئے کسی نے کیا خوب کہا

> حسن نوسف ، دم عیسیٰ ، ید بیضاء واری آنچه خوبال جمه دارند تو تنها داری

علاوہ بریں امت محدید علی صاحبها الصلوات والتسلیمات کی رشد وہدایت کے لئے حضور سیدالمرسلین صلی الله علیه وسلم برقر آن مجید نازل ہوا جواعاظم معجزات میں ہے ہے جس کے باعث ملت مصطفور پیملی صاحبہا الصلوات کو کرامت وخیریت میسر ہوئی جیبا کہ آپریمہ کنتم حیرامت سےعیاں ہے۔کی شاعرنے اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا ہے۔

> زنام وناسة تويافتيم عز وكراست ہزار جان گرامی فدای نامه وناست

شخ المت کلمین حضرت علامه ابوشکورالسالمی رحمة الله علیهاس کے متعلق رقمطراز ہیں کہ متكلمين اہلسنت اس بات پر متفق ہیں كەرسول ، انبیائے كرام علیهم الصلوات ہےافضل ہے.....اوررسولوں میں بعض بعض ہےافضل ہیں.....صاحبان کتاب دیگر ے افضل ہیں ..... پھراولوالعزم افضل ہیں .....اوراولوالعزم میں سیدنامحمدرسول اللّه صلّی الله عليه وسلم افضل بير \_ (التمهيد ٧٦)

محدث كبير حضرت علامه ملاعلي قاري نقشبندي احراري رحمة الله علية نفضيل انبياء کے متعلق رقمطراز ہیں کہ

بعض انبیاء کی بعض انبیاء ( علیهم الصلوات ) پ<sup>تفضیل حکم</sup> اجمالی کے اعتبار ہے قطعی ہےاور بیا فضلیت مال دنیوی کے وفور کی بناپرنہیں بلکہ زیادت علم لدنی کے لحاظ ے بے بیا کہ آیات کر یمہ تبلك الرسل فيضلنا بعضهم على بعض اور ولقد فيضلنا بعض النبيين على بعض عيال عليك كالتبار سے بیام ظنی ہے۔ (شرح نقد اکبر ۱۱۳)

صاحب بہارشریعت حضرت علامه امجدعلی رحمة الله علیه رقمطراز ہیں کہ

رسولوں میں سب سے افضل سیدنا محد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیں ....ان کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ .....ا کے بعد سیدنا مویٰ کلیم اللہ .....ان کے بعد سیدنا عیسی روح اللہ ....ان کے بعد سیدنا نوح نجی الله علیهم الصلوات والتسلیمات ہیں ۔ (بہارشریعت حصداول) جبکہ علامہ سالمی رحمة الله علیه رقمطراز ہیں کہ

صاحبان شریعت رسل عظام میں ہے اولوالعزم چیدرسول ہیں ان میں اول سید نا آ دم..... ثاني سيدنا نوح ..... ثالث سيدنا ابراجيم .....رابع سيدنا موي ..... خامس سيدنا عيسيٰ ....سا دس سيد نامحمد رسول الله عليه وعليهم الصلوات والتسليمات مين \_ (التمبيد ٨٠) اس ہے معلوم ہوا کہ چھٹے اولوالعزم رسول سیدنا آ دم علیہ السلام ہیں جن پر دس

شعَالَتُ الغِبَالُ العَبَالُ العَبَالُ

صحائف نازل ہوئے۔ (التمہید ۸۱)

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے متعلق یوں رقمطراز ہیں

ازاں جملہ آنست کہ بدانند رسول صلی الله علیہ واله وسلم بہتر و فاضل ترجمله انبیاء است و دلیل بریں معنی گفته وی بس است که انا سید ولد ادم ولا فخر یعی حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت پرایمان واعتقادر کھنے میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوتمام انبیائے کرام علیم الصلوات سے بہترین اور فاضل ترین مانا جائے الله علیہ وسلم کوتمام انبیائے کرام علیم کاارشادگرای ہے انا سید ولد آدم ولا فخر اس پردلیل خود آپ صلی الله علیہ وسلم کاارشادگرای ہے انا سید ولد آدم ولا فخر (المعتمد فی المعتمد فی

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا:

لا تیفیضلوا بین الانبیاء تعنی انبیائے کرام کیہم الصلوات والتسلیمات کو ایک دوسرے پرفضیلت نہ دو۔

ایک مقام پریوں ارشاد ہے:

لا تنحایروا بین الانبیاء لیخی انبیائے کرام ملیہم الصلوات کے درمیان مخائرہ رو۔

ا یک روایت میں ہے:

لا تخير وني وفي رواية لا تفضلوني علىٰ موسىٰ ليمن مجه حضرت

www.makiahah.org

مویٰ (علیہ السلام) پر فضیلت نہ دو۔

ایک مقام پریوں فرمایا:

لا تسخيسرونسي على ابسراهيم لعني مجھے حضرت ابرا تيم (عليه السلام) پر فضيلت ندوو۔

ایک مدیث میں ہے:

وما ینبغی لعبدان یقول انا حیرمن یونس ابن متی لیخی کی شخص کیلئے میکامناسب نہیں کہ میں حضرت یونس ابن متی سے افضل ہوں۔

ان آیات کریمہ اور احادیث نبویہ علی صاحبہاالصلوات والتسلیمات کے رفع تعارض کے متعلق علائے کرام کے متعدد اقوال ملتے ہیں جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں

عارف بالله حضرت قاضی ثناءالله پانی پتی مجددی رحمة الله علیه اس کے متعلق رقمطراز ہیں کہ

- .....بعض انبیاۓ کرام کوبعض انبیاۓ کرام پر تفاضل کا قول بغیرنص کے اپنی راۓ
   کے ساتھ کرنا جائز نہیں کیونکہ فضیلت کا مطلب حق تعالیٰ کے ہاں قرب اور کثرت ثواب ہے جو کتاب وسنت سے ہی ثابت ہوتی ہے محض راۓ ہے معلوم نہیں ہوسکتا۔
   (تفییر مظہری)
- ⊙ .....حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے از راہ تواضع وائکسار فر مایا کہ مجھے دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوات پرفضیات نہ دو۔
- ⊙ ...... تفاضل بین الانبیاء یول بیان نه کی جائے که جس ہے کسی نبی علیه السلام کی تنقیص و تحقیر کا شبه ہوتا ہو یا از راہ خصومت وعداوت تفضل کے قول ہے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ ایسا کرنا سراسر ضلالت و گمراہی و بے دینی کا موجب ہے العیاذ باللہ سجانہ

www.malaubah.org

⊙ .....حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے اس لئے ممانعت فرمائی که آپ اس وقت قطعی طور پرایخ تخیر و تفضل سے واقف نه تھے مگر امارات و آثار سے اپنی خیریت وفضیلت پہچانے تھے اور جب بارگاہ قدس جل سلطانہ کی طرف سے آگاہی ہوگئ تو خود ارشاد فرمایا الا و انا حبیب الله

⊙ .....بعض احادیث مبارکه کی بناپراگر دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوات کی جزوی فضیلت حضورا کرم صلی الله علیه و بیابر الله علیہ ہوتی ہے تو سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فضیلت جمله انبیائے کرام اور جمیع رسل عظام علیہم الصلوات پراضعافاً مضاعفة فابت ہوتی ہے جبیا کہ آپ کا ارشادگرامی ہے انا خاتم النبیین اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا

پس خدا برما شریعت ختم کرد بررسول ما رسالت ختم کرد

الصلوة والسلام اماحضرت ابراسيم على نبينا وعليه و السلام کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں لیکن حفرت ابراہیم الصلوة والسلام باوجود آن كه درمقام تجلي صفات ست ہمارے نبی پر اور ان پر درود و سلام ہو باوجود یکہ تجلی صفات کے مقام اما حدید البصر ست شان خاصے که پیغمبر ما را در مقام میں ہیں۔ یک کیکن بہت تیز چشم ہیں جو شان خاص ہمارے پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تجلى ذات ميسر شده است حضرت ابراميم رادرمقام مجلی وات کے مقام میں میسر ہوئی ہے حفرت ابراہیم کو مجلی تجلى صفات حاصل گشته مع التفاوت الاستعدادي بينهما صفات کے مقام میں حاصل ہو گئی دونوں کی استعداد کے تفاوت کے ساتھ پس بایں اعتباراواز حضرت عیسی وموسی افضل باشد پس اس اعتبار سے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مویٰ سے افضل ہیں ع بال حفزت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اس امر کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ حفرت سيدنا ابراجيم خليل الله عليه السلام حديد البصر اور نياق والنظرين اس كي قدرے وضاحت پیش خدمت ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز رقمطراز ہیں کہ ذات تعالیٰ جل سلطانہ کے ساتھ وصول دوسم كاب باعتبارقدم

www.malaubab.org

باعتبارنظرے مرادیہ ہے کہ نظر واصل ہواور باعتبار قدم سے مرادیہ ہے کہ ناظر بنفس خود واصل ہو۔ وصول نظری بالا صالت حضرت سید نا ابرا ہیم علیہ السلام کا حصہ ہے جبکہ وصول قدمی بالا صالت حضرت سید نا حبیب اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا نصیبہ ہے۔

وصول نظری میں حضرت خلیل الله علیه السلام اصل ہیں اور حضرت حبیب الله صلی الله علیه وسلم اصلی الله علیه الله علیه وسلم اصل ہیں اور حضرت خلیل الله علیه السلام آپ صلی الله علیه وسلم کے تا بع ہیں۔

اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ وہاں شہود ومشاہدہ ہے یا قدم کواس جگہ گنجائش ہے وہاں تو بال کی بھی گنجائش ہیں گئر قدم کی کیا حقیقت بلکہ وہاں ایک مجہول الکیفیت وصول ہے۔اگرصورت مثالیہ میں نظر کے ساتھ منقش ہوجائے تواسے وصول نظری کہیں گئے اور اگر وہ قدم کے ساتھ منقش ہوتواہے حصول قدمی کہتے ہیں ورنہ نظر اور قدم دونوں بارگاہ قدم جل سلطانہ میں حیران ویریشان ہیں۔

( ماخوذ از مکتؤبات امام ربانی دفتر سوم مکتؤب ۸۸ )

وحضرت عيسي از حضرت موسلي افضل است و رتبهء اور حضرت عیسیٰ حضرت مویٰ سے افضل ہیں <sup>سے</sup> اور ان کا مرتبہ اوفوق حضرت موسلي است وحديدالبصر ست وناقد حفرت مویٰ سے بلند ہے وہ تیز بھر اور ناقد نظر ہیں النظر بعداز ايشان حضرت نوح است على نبينا وعليه ان کے بعد حضرت نوح ہیں ہارے نبی اور ان پر درود و سلام ہو الصلوة والسلام ومقام حضرت نوح درمقام صفات سرچند حضرت نوح کا مقام، مقام صفات ہے اگرچہ بالا تر از مقام حضرت ابراميم است اما حضرت ابراميم حفرت ابراہیم کے مقام سے بالا تر ہے لیکن حفز ت ابراہیم کو سے یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام کو حضرت سيدنا موى عليه السلام سے افضل كہا ہے جبكه ايك مقام پرآپ رحمة الله عليه يول

ولایت موسوی علی صاحبہا الصلوات ولایت محمد بیعلی صاحبہا الصلوات کے دہنی جانب واقع ہوئی ہے اور ولایت عیسوی علی صاحبہا الصلوات اس ولایت کے بائیں جانب ہے ۔ولایت موسوی مقام دعوت سے تعلق رکھتی ہے اور ولایت عیسوی مقام عزلت سے مناسبت رکھتی ہے۔مقام دعوت جو کہ مرتبہ نبوت سے پیدا ہواہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جملہ انبیائے کرام علیم الصلوات کے درمیان صرف حضرت سیدنا مولی علیہ السلام میں بدرجہ ء اتم واکمل ہے اور ان کی کتاب تورات،

را دراں مقام شان خاص ست وحدت بصرست که دیگرے اس مقام میں شان خاص اور تیزی نظر حاصل ہے جو کہ کسی رانیست لیکن اولاد کرام ایشان را ازان مقام نیز نصیب دوسرے کو نہیں ہے لیکن ان کی معزز اولاد کو اس مقام سے بھی حصہ ہے ست به تبعیت وفرعیت وحضرت آدم بعداز حضرت نوح اتباع اور فرع ہونے کی بنا پر اور حضرت آدم حضرت نوح کے بعد است على نبينا وعلى جميعهم الصلوات والتسليمات هذا مما ہیں جارے نبی اوران تمام پرصلوات وتسلیمات ہوں بیسب کچھ میرے پروردگارنے علمنى ربى والهمنى بفضله وكرمه والعلم عندالله سبحانه مجھے سکھایا ہے اور اپ فضل وکرم سے مجھے الہام فرمایا ہے اور علم اللہ سبحانہ کے پاس ہی ہے

قر آن مجید کے بعد نازل شدہ کتابوں میں بہترین ہے۔ چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نثر بعت وملت تمام نثر بعتوں اور ملتوں سے افضل واکمل ہے یہی وجہ ہے کہ سید الرسلين صلى الله عليه وسلم كوان كي ملت كى انتباع كالحكم ديا كيا جيسا كه آيير يمه شم او حينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا (النحل١٢٣) عيال عــ

( ماخوذ از مکتوبات شریفه دفتر اول مکتوب ۲۵۱)

حضرت شیخ نواب سیدنو رامحس خان المعروف بهنو رمیاں رحمة الله علیہ نے اپنے رسالہ لمعہ ء نور میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز کے دونوں اقوال کے درمیان نظیق یوں بیان فر مائی ہے:

مبداءومعادمين حضرت عيسى عليه السلام كوحضرت موى عليه السلام سے افضل تحرير

فرمایا ہے اور مکتوبات شریفہ امام ربانی رضی اللہ عنہ میں حضرت مویٰ علیہ السلام میں کو۔حضرت مویٰ علیہ السلام میں غلبہ کمالات نبوت کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں غلبہ کمالات ولایت کا لکھا ہے تو مطابقت بین القولین اس سے معلوم کرنا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول کے اتباع شریعت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما کینظے تو یہ جامعیت آپ کی بہنبت حضرت مویٰ علیہ السلام کے ظاہروہا ہر ہے۔ فرما کینظے تو یہ جامعیت آپ کی بہنبت حضرت مویٰ علیہ السلام کے ظاہروہا ہر ہے۔



سالکے کہ سیر او در تفصیل اسماء وصفات افتاد راہ وہ سالک کہ جس کی سیر اساء و صفات کی تفصیل میں واقع ہو گئ وصول او بحضرت ذات جل سلطانه مسدود گشت اس کے وصول کا رستہ حفرت ذات جل سلطانه تک بند ہو گیا چہ اسماوصفات رانہایت نیست تا بعد از قطع آنہا کیونکہ اساء و صفات کا انتہاء نہیں ہے کہ اکاو قطع کرنے کے بعد بمقصد اقصٰی تواند رسید مشائخ ازیں مقام خبردادہ منتہائے مقصود تک پہنچ سکے مشاکخ نے اس مقام کی خبر دی ہے کہ منتہائے مقصود تک پہنچ سکے مشاکخ نے اس مقام کی خبر دی ہے کہ

زیر نظر منہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ ُ العزیز سیر اجمالی اور سیر تفصیلی کا تذکرہ فر مارہے ہیں۔ در حقیقت حریم قدس جل سلطانہ کی طرف روحانی سیر اور باطنی طیر کرنے والے سالکین دوطرح کے ہوتے ہیں۔

کی سالین تو دوران سلوک اساء وصفات کے ذریعے سلوک طے کرتے ہیں کیونکہ حق تعالی سجانہ کے اساء وصفات لامحدود اورغیر متناہی ہیں اس لئے وہ اساء و صفات کی سیر میں ہی مشغول ہوکررہ جاتے ہیں جبکہ بعض عارفین کو اساء وصفات میں اجمالاً سیر کردا کرحریم ذات جل سلطانہ تک پہنچاد ہے ہیں۔

www.makiabah.org

اند که مراتب وصول رانهایت نسیت زیراکه کمالات مراتب وصول کی انتہاء نہیں ہے کیونکہ محبوب کے کمالات محبوب نهايت ندارد ومراد از وصول ايل جاوصل کوئی انتہاء نہیں رکھتے اس جگہ وصول سے مراد اسائی اور اسمائی وصفاتی ست سعادتمند کسے است که سیر صفاتی وصل ہے سعادت مند وہ سالک ہے جس کی سیر اودراسما وصفات بطريق اجمال واقع شده وبسرعت اساء و صفات میں بطریق اجمال واقع ہوئی اور جلدی کے ساتھ

قدوة الابرار حضرت خواجه عبيدالله احرار قدس سرة العزيز ارشادفرمات بي كه سيركى دوشمیں ہیں

ا.... سرمتطیل ۲....سرمتدر

سیر منتظیل بعد در بعد ہے اس سیر سے مراد مقصود کواپنے دائرے کے خارج سے طلب کرنا ہے اور یہ سیراساء وصفات کے دوران ہوتی ہے اس کو سیر آ فاقی بھی کہاجا تا ہے جبکہ سیرمتد پر قرب در قرب ہے یہ سیرا پنے قلب کے گر د پھرنا اور مقصود کو ا پنے سے تلاش کرنا ہے اس کوسیر آنفسی بھی کہا جاتا ہے اور عارف بارگاہ قدس تک واصل ہوجا تا ہے۔ دیگر سلاسل طریقت کے مشائخ اپنے مریدین ومتوسلین کواساء وصفات کا سبق دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر اساء وصفات کی تجلیات میں ہی الجھ کررہ جاتے ہیں جبکہ خواجگان نقشبندیہ رضی الله عنہم اجمعین اپنے درویشوں اور سالکوں کواسم ذات کا درس دیتے اور پوشیدہ رستوں ہے حریم یار تک پہنچادیتے ہیں۔

واصل حضرت ذات تعالٰی و تقدس گشته واصلان ذات واصل ذات تعالی و تقدی ہو گیا۔ واصلانِ ذات کو را بعداز وصول بنهايت النهايت رجوع بدعوت لازم نہایت النہایت تک وصول کے بعد وعوت کے لئے رجوع لازم ہے است وعدم رجوع آن موطن متصور نه بخلاف متوسطان اس مقام سے عدم رجوع کا کوئی تصور نہیں بخلاف متوسط كه بعد از وصول شان بنهايت استعداد خود رجوع لازم سالکین کے جن کا اپنی استعداد کے انتہاء تک وصول کے بعد رجوع لازم نيست تواند بود كه رجوع نمايند وتواند بودكه اقامت نہیں ہے ہوسکتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں اور ہوسکتا ہے کہ وہیں تظہرے رہیں ورزند پس مراتب وصول منتهیان را بتمام متصور ست پس منتہوں کے مراتب وصول کا پورا ہونا متصور بلکہ لازم ہے۔

سلطان العثاق حضرت مولا ناعبدالرحمٰن جامی قدس سرهُ السامی نے کیا خوب کہا نتشبندال عجب قافله سالارانند که بحرم می روند پنہاں قافلہ را بدامر واضح رہے کہ جو سالکین اساء وصفات کی تفصیلی سیر میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ متوسط حضرات ہوتے ہیں جو باطنی استعداد کی کمی کی وجہ سے تجلیات اساء و صفات میں ہی منہمک ومدہوش ہوجاتے ہیں بنابریں وہیں کے ہی ہوکررہ جاتے

بلكه لازم وسراتب وصول متوسطان راكه بتفصيل موسطین کے مراتب وصول جو اسائی و صفاتی تفصیل میں چلے اسمائي وصفاتي رفته اند نهايت نه ايل علم ازجمله گئے کی کوئی انتہاء نہیں یہ علم اس فقیر کے جملہ علوم مخصوصہ میں علوم مخصوصة ايس فقير ست والعلم عندالله سبحانه سے ہے علم صحیح تو اللہ سجانہ کے پاس ہی ہے۔

ہیں اس قتم کے سالکین کوستہلکین کہاجا تاہے۔

جبکہ کامل الاستعداد سالکین جو تجلیاتِ ذاتیہ سے بہرہ ور ہونے کی بناء پر بھی با ہوش اور ہوشیار ہی رہتے ہیں اس قتم کے منتہی سالکوں کوراجعین کہا جاتا ہے جونبوت و رسالت کی نیابت وخلافت کے طور پر مخلوقِ خدا کی رشد و ہدایت پر فائز المرام ہوتے بين انهى حضرات كو كامل مكمّل ( بكسرميم ثاني ) كهاجا تا ب-والحمدلله على ذالك



مقام رضا فوق جمیع مقامات ولایت است و حصول اینمقام مقام رضا جمع مقامات ولایت سے بالا ہے لی بلند مقام عالی بعد از تمامئ سلوك و جذبه است اگر پرسند که رضا ملوك و جذبه کی تمیل کے بعد ہوتا ہے اگر پوسند که ذات حق سبحانه و از صفات او تعالٰی واز افعال او سبحانه و از صفات او تعالٰی واز افعال او سبحانه سبحانه و از صفات اور اس سبحانه کے افعال سے سبحانه اور اس سبحانه کے افعال سے

ل اس منها میں حضرت امام ربانی قدس سرہ ُ العزیز مقام رضا اور اس کی اقسام کا تذکرہ فرمار ہے ہیں۔ دراصل مقام رضا ان دس مقامات میں ہے آخری مقام کا نام ہے جو حصولِ ولایت کیلئے لازم ہیں ،ان دس مقامات کو مقامات عشرہ کہاجا تا ہے جس کا پہلا مقام ، مقام تو بہہے۔

رضاایی سعادت عظمی اور دولت قصوی ہے جوحق تعالی کی سب سے بڑی نعمت کبری ہے جبیا کہ آ میر کر بمہور ضوان من اللّٰه اکبر (التوباء) سے عیاں ہے جس کا حصول سلوک اور جذبہ کی تحمیل کے بعد ہوتا ہے اور یہی مقام رضا، تجلی ذات حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے۔

حفرت امام ربانی قدس سرهُ العزيز مقام رضا كے متعلق رقمطر از ہيں :

دررضا رفع كراست فعل ايلام محبوب است يعنى رضامجوب

www.malaubah.org

واجب ست ودرنفس ايمان ماخوذ پس عامه مومنان را از رضا واجب ہے اور نفس ایمان میں ماخوذ لہذا عام مومنوں کو اس سے ان چاره نبود پس حصول آنرا بعد از تمامي سلوك و حیاره نہیں پھر اس (رضا) کا حصول سلوک و جذبہ جذبه معنی چه باشد؟درجواب گوئیم که رضا را صورتیست کے تمام ہونے کے بعد کیا معنی رکھتا ہے جواب میں ہم کہتے ہیں کہرضا کی ایک

كى الم دى سے كرا بت دوركرنے كانام ہے۔ ( كتوبات شريف دفتر دوم كتوب ٣٣) 🙈 .....کی شخص نے حضرت شیخ ابوعثان رحمة الله علیه سے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم كارثادكرا في اسئلك الرضاء بعدالقضاء (اك الله مين تجه عقضاك بعد رضا کی درخواست کرتا ہوں ) کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جوا باارشادفر مایا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے بید عا مانگی تھی کہ قضا ہے قبل راضی برضا ہونا رضار عزم کرنا ہے اور حقیقی رضا، قضا کے بعد ہوتی ہے۔ (رسالہ تشریه)

كياجائ جبيها كم مقوله تسرك الاعتسراض عملي المقضاء سيواضح ب اوراي حقیقت کو پالینے کے بعدرضی اللّٰہ عنہم ورضواعنہ (البقرہ۱۵۵) کامژوہ ملتا

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ،صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کو مقام رضا کے حصول کیلئے درج ذیل دعا کے نکرار کی تلقین فر مایا کرتے تھے چنانچہ جو شخص اس دعا کا صبح ومساء تکرار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار ہو جاتا ہے چنانچہارشا دنبوی علیٰ

صاحبها الصلوات والتسليمات برضينا بالله ربأ وبالاسلام دينا وبمحمد ر سو لا "(ابوداؤد۲/۲۶) یا در ہے کہ اہل رضا کوہی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے جيبا كدارشاد نبوي على صاحبها الصلوات والتسليمات ذاق طعم الايمان من رضي بالله تعالى ربا و بالاسلام دينا وبمحمد رسولًا (صحيحملما/٣٧) ـــواضح

حضرت امام ربائي قدس سرؤالعزيز اورمقام رضا

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز پراعلاء کلمة الحق کی یا داش میں حکومت وقت نے بے در لیخ مظالم ڈھائے .....آپ کوقید وبند کی ایذائیں دی گئیں .....سرائے و آ ستانه عالیه اور باغ و کتب خانه وغیر مااملاک کونذ رآ تش کردیا گیا .....صاحبز ادگان و مریدین کو بے حدستایا گیا .....آپ کے خلفاء اور مریدین خاص کوجلا وطن کیا گیا ..... آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے ....علائے سوءاور صوفیائے خام نے آپ کے خلاف تح يكييں چلائيں ..... آپ كے مكتوبات شريفه كى عبارات كوغلط معانى كالباس يہنا کر جھوٹے پرا بیگنڈے کیے گئے .....آپ کی کرامات کو جاد وگری کا نام دیا گیا.....کین آپ نے صبرواستقامت کی چٹان بن کران تمام مشکلات کاخندہ پیشانی سے مقابلہ فر مایا اور جذبه و تسلیم ورضا کے پیکراتم بن کر رضا بالقصناء کی لا زوال مثال قائم فر مائی چنانچة پفرماتے ہیں:

''اگرمجوب، محبّ کے حلق پرچھری بھی چلا دے اور اس کے ایک ایک عضو کو جدا کردے تو بھی محبّ اس میں اپنی بہتری اور بہبودی تصور کرے'۔

( مكتوبات شريفه دفتر دوم مكتوب٣٣)

وحقیقتے دررنگ سائر ارکان ایمان در اوائل تحقق صورت ہے اور ایک حقیقت ع تمام ارکان ایمان کی مانند ۔اواکل میں صورت کا صورتست ودرنهايت تحقق حقيقت وچوں منافي رضا تحقق ہے اور نہایت میں حقیقت کا تحقق اور جب کی شخص سے رضا کے ظاہر نشود ظاہر شریعت حکم بحصول رضا سی فرماید منافی ظاہر نہ ہو تو ظاہر شریعت، حصول رضا کا تھم فرما دیتی ہے۔ دررنگ تصدیق قلبی که چوں منافئ تصدیق یافته نشود تقدیق قلبی کی مانند کہ جب تقدیق کے منافی نہ پائی جائے تو حكم بحصول تصديق مي كنند ومانحن بصدده حصول حصول تصدیق کا حکم کر دیتے ہیں اوار ہم حقیقت رضا کے حصول کے دریے حقيقة الرضا لا صورته والله سبحانه اعلم

ہیں نہ کداس کی صورت کے اللہ سبحانہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔

ت یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر ار كان ايمان جيسے صورت اسلام ،حقيقت اسلام ،صورت ايمان ،حقيقت ايمان وغير ہا کی صورت اور حقیقت ہے اسی طرح رضا کی بھی دونشمیں ہیں

صورت ِرضا اور حقیقت رضا

عامة المسلمين كوا گرصورت رضا حاصل ہوتی ہےتو اہل الله عباوت وریاضت کے ذریعہ حقیقت رضا کو حاصل کرتے ہیں تا کہ ہرقتم کا تکلف تعمل وتصنع مرتفع ہوجائے

الْغِبَالْ الْعِبَالْ الْعِبَالْ الْعِبَالْ الْعِبَالْ الْعِبَالْ الْعِبَالْ الْعِبَالْ الْعِبَالْ الْعِبَالْ

اوروہ ریاءود کھلا و ہاور شرک اصغر سے محفوظ ہوجا کیں اور کل جنت میں دست قدرت سے شراب طہور کے جام پر جام لنڈھا کیں اور مست و بے خود ہوجا کیں جیسا کہ آیہ کریمہ و سقہ م ربھم شرابا طہوراً (دھر) سے عیال ہے۔

# ﴿ مِنها ٥٥ ﴾

سعی باید کرد که عمل به سنت سیسر شود واجتناب از كوشش كرنا چاہئے كيہ سنت پر عمل كرنا ميسر ہو اور بدعت سے بدعت على الخصوص بدعتر كه رافع سنت باشد قال پرہیز خصوصاً ایس بدعت جو رافع سنت ہو حضور اکرم علیہ الصلوة عليه الصلوة والسلام من احدث في ديننا هذا فهورد عجب والسلام نے فرمایا جو شخص جمارے اس دین میں نئی بات داخل کرے وہ مردود ہے مے آید از حال جماعة که دردین باوجود اکمال واتمام تعجب ہوتا ہے الیمی جماعت کے حال پر جو دین میں باوجود مکمل اور پورا آن چیز ما احداث می کنند و بآن محدثات تکمیل دین ہونے کے نئ چیزیں داخل کرتے ہیں اور ان محدثات کے ذریعہ دین کی

ز برنظر منهامیں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز سنت کے اکتساب اور بدعت ے اجتناب کی تلقین فر مارہے ہیں۔

دراصل سنت نبوی اور متابعت مصطفوی علی صاحبهاالصلوات بندهٔ مومن کیلئے محبت خدا جل سلطانه اور کفارۂ سیئات کا موجب ہے۔اسی کی بدولت بندۂ مومن نزول رحمت اور دخول جنت کا حقد ارتھبرتا ہے ....ای کی برکت سے بندہ مومن کو ظاہری و

میجویند وباك ندارند از انکه مبادا ازی مخترع رفع محیل کی تلاش کرتے ہیں اور نہیں ڈرتے اس امرے کہ کہیں اس نوایجاد بات سنت شود مثلاً ارسال فیش بین الکتفین سنت است است منت رفع نہ ہو جائے مثلاً عمامہ کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ نا جمعے ارسال فیش رادرجانب یساراختیار کردہ اند و سنت ہے لیکن ایک جماعت نے شملہ کو بائیں جانب لئکانا اختیار کرلیا ہے اور بایس عمل تشبه بموتی منظور داشته و خلق کثیر بایشاں اس عمل تشبه بموتی منظور داشته و خلق کثیر بایشاں دریں فعل اقتدا نمودہ ندانسته اند کہ ایس عمل رفع سنت اس فعل اقتدا نمودہ ندانسته اند کہ ایس عمل رفع سنت کا سنت کی رہے ہیں اور ہے ہیں وہ نہیں جانے کہ بیمل رفع سنت کی سنت کی افتدا نمودہ ندانستہ اند کہ ایس عمل رفع سنت کی سنت کی سنت کی اقتدا نمودہ بین وہ نہیں جانے کہ بیمل رفع سنت کی سنت کی بیمل رفع سنت کی سنت کی بیمل رفع سند کی بیمل رفع کی بیمل رفع سند کی بیمل رفع کی بیمل کی بیمل کی بیمل کی بیمل کی ب

باطنی کمالات اورصوری و معنوی برکات حاصل ہوتی ہیں .....اس کے باعث بندہ مومن کو انبیاء واصد قاء اور شہداء وصلحاء کی معیت و شکت میسر ہوتی ہے ....سنت ہی بندہ مومن پرحریم قدس جل سلطانہ تک رسائی کا واحد ذریعہ اور ابواب غیب کے کھلنے کا وسیلہ ہے جیسا کہ حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ و من یسطع الله و الرسول کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطر از ہیں:

یصلون بسلو که جناب القدس ویفتح ابواب الغیب قال النبی صلی الله علیه و سلم من عمل بما علم ورثه الله علم مالم یعلم یعنی سنت نبوی علی صاحبها الصلوات کی بدولت بی علائے راتخین اور عرفائے کاملین کو حریم قدس جل سلطانه تک رسائی نصیب ہوتی ہے اوران پرغیب کے ابواب واہوتے ہیں

مينمايدوازسنت ببدعت ميبرد وبحرمت ميرساند تشبه رہا ہے اور سنت سے بدعت کی طرف لے جا رہا ہے اور حرمت تک پہنچا رہا ہے بمحمد رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم بهتر ست حفرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مشابهت یاتشبه بموتی اوست صلی الله تعالی علیه و آله وسلم که اچھی ہے یا مردوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ و الہ وسلم الیی مشرف شده بموتے که پیش از سوت است اگرتشبه موت سے مشرف ہوئے جو موت سے قبل ہوتی ہے اگر وہ میت کے ساتھ بمیت حویند سم باوسزاوارست عجب کار است که در مشابہت کی جنجو کرتے ہیں تو بھی آ ل صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تشبہ کے سزاوار ہیں

نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہے جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اے وہ علوم ومعارف عطافر ما تاہے جن کا اے علم نہیں ہوتا۔

عمدة المفسرين حضرت علامه اساعيل حقى رحمة الله علية تحرير فرماتے ہيں كه بندهٔ مومن کوسنت نبوی علی صاحبها الصلوات کی بدولت چارنغمتوں ہےنوا زاجا تا ہے۔ ا ..... صالحین کے قلوب میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ ۲..... فاسقین کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈ ال دی جاتی ہے۔

س....اس کے رزق میں وسعت وبرکت پیدا کر دی جاتی ہے۔

س اسے دین متین کی فقاہت عطا کر دی جاتی ہے۔ (روح البیان)

حضرت خواجه حکیم سنائی نقشبندی رحمة الله علیه سنت مبارکه کی ترغیب وتشویق

كفن ميت عمامه مم بدعت ست چه جائح فش او و عجب معاملہ ہے کہ میت کے گفن میں عمامہ بھی بدعت ہے چہ جائے کہ اس کا شملہ ہواور بعضر ازمتاخران که عمامه در کفن میت که از علما بعض متاخرین (علاء) میت کے کفن میں عمامہ جبکہ وہ علاء باشد مستحسن داشته اند نزد فقير زيادتي كردن نسخ میں سے ہومتحن جانتے ہیں فقیر کے نزدیک زیادتی کرنا لنخ ہے ست ونسخ عين رفع ثبتنا الله سبحانه على متابعة السنة اور کننے عین رفع ہے اللہ سجانہ ہمیں ثابت قدم رکھے روش سنت السنية المصطفوية على مصدرها الصلوة والسلام ويرحم مصطفویہ کی متابعت پر اس (سنت) کے مصدر پر درود و سلام ہو اور اللہ الله عبداً قال امينا

### رحم فرمائے اس بندے پر جوآ مین کے

دلاتے ہوئے فرماتے ہیں

گرد نعل اسپ سلطانِ شریعت سرمه کن تا بود نور اللی با دو چشمت مقترن مره در چشم خاکی چون خانے باد تیز گر خاکی زندگی خواہد زمانے بے سنن گر خاکی زندگی خواہد زمانے بے سنن

# المنها-٥٦ الله

روزے احوال جنیاں را بریں درویش منکشف ساختند ایک روز جنات کے حالات اس درویش پر ظاہر فرمائے گئے دید کے جنیاں در کوچ ہا در رنگ سردم می گردند و دیکھا کہ جنات گیوں میں انسانوں کی طرح پھر رہے ہیں اور برسرہر جن فرشتہ است موکل و آن جن از ترس موکل ہر جن کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہے اور وہ جن اپنے مؤکل کے خوف زیر جن کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہے اور وہ جن اپنے مؤکل کے خوف زیر فرمانہ میں حفرت امام ربانی قدس سرہ العزیز جنات کے حالات کے متعلق اللہ کے متعلق قدرے تفصیلات ہدیے قار کین ہے۔

جن جمع ہے اسکاوا صد جنبی ہے جیسے روم کا واحدرومی ہے

علامه ابن انیررحمة الله علیه رقم طرازین که لغت عرب میں جسن کامعنی ستر اورخفا ہے۔ جسن کو جسن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عام لوگوں کی نظروں سے مستورا ورخفی ہوتا ہے جبیا کہ آ بیر یمہ انه برا کم هو و قبیله من حیث لا ترو نهم سے عیاں ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمة الله علیه لفظ جن کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: اصل الحن ستر الشیء عن الحاسة یعنی کسی چیز کے حواس سے پوشیدہ ہونے کو جن کہا جاتا ہے۔ اس مادہ سے کئی شتقات بنتے ہیں جن میں یہ معنی موجود

www.makialiali.org

العَبَالُ العَبَالُ العَبَالُ العَبَالُ العَبَالُ العَبَالُ العَبَالُ العَبَالُ العَبَالُ العَبَالُ

خود سر نمی تواند برداشت ویمین و یسار خود نظرنمی سے سر نہیں اٹھا سکتا اور اپنے دائیں بائیں نہیں دکھے تواند انداخت دررنگ مقیدان ومحبوساں گشتند و سکتا قیریوں اور گرفاروں کی طرح گوم رہے ہیں اور اصلامجال مخالفت نداشتند الا ان یشاء رہی شیئا۔ بالکل مخالفت کی مجال مخالفت نداشتند الا ان یشاء رہی شیئا۔ بالکل مخالفت کی مجال نہیں رکھتے بجر اس کے کہ میرا رب جو جا ہتا ہے جسے شکم مادر میں پوشیدہ حمل کو جنین، سینے میں پوشیدہ دل کو جنان اور وشمن کے واروحملہ سے چھپانے والی ڈھال کو مجنة کہا جاتا ہے۔

بیہ قی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجد دی رحمۃ اللہ علیہ جنات کے متعلقٰ اہل سنت کا مؤقف بیان کرتے ہوئے رقمطر از ہیں:

الحن احسام ذات ارواح کا لحیوان عاقلة کالانسان حفیة عن اعین الناس ولذا سمیت جنا حلقت من النار کما حلق ادم من طین الناس ولذا سمیت جنا حلقت من النار کما حلق ادم من طین ..... تتصف بالذکورة و الانوثة و تتوالد و الظاهر ان الشیاطین منه م بحلاف المملائکه فانهم لا یتصفون بالذکورة و لا بالانوثة و جود الحن و الشیاطین و الملائکة ثابت بالشرع و انکره الفلاسفه یعنی جن اجمام بین ان میں حیوان کی ما نندارواح موتی بین، انبان کی طرح عقل مند موتے بین الوگوں کی نگاموں سے مخفی موتے بین اس لئے انہیں جن کہاجا تا ہے۔ یہ آ گ سے بنائے گئے بین جیسے آ دم کی تخلیق مئی سے موئی تھی۔ یہ نیا طین انہی میں سے بین موتے بین ان کے بان اولاد بھی موتی ہے۔ ظاہر ہے شیاطین انہی میں سے بین بخلاف فرشتوں کے کیونکہ وہ فدکر اورمؤنٹ نبیش موتے۔ جنات، شیاطین اور ملائکہ کا بخلاف فرشتوں کے کیونکہ وہ فدکر اورمؤنٹ نبیش موتے۔ جنات، شیاطین اور ملائکہ کا

## www.malsabah.org

ودراں وقت چناںمعلوم سی شد که گویا بردست سوکل اس وقت ایبا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مؤکل کے گرزیست آمنی که اگر از جن اندك مخالفت احساس ہاتھ میں آئن گرز ہے کہ اگر کی جن سے تھوڑی سی مخالفت محسوس نماید بیك ضرب كار او را كفایت كند كرے ايك بى ضرب سے اس كا كام تمام كر دے۔

وجودشریعت مطہرہ سے ثابت ہے کیکن فلاسفدان کا انکار کرتے ہیں۔ (تفیر مظہری)

علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقف کواینے انداز میں یوں بیان فرماياب: ان الروحانيين ثـلا ثة اخيـار وهـم الملا ئكه واشرار وهم الشياطيس واوساط فيهم احيار واشرار وهم الجن يعني روحاني مخلوق كي تین اقسام ہیں ایک قتم وہ ہے جوسرا پاخیر ہے وہ ملائکہ ہیں دوسری قتم وہ ہے جوسراسر شربی شربیں وہ شیاطین ہیں تیسری قتم درمیانی درجہ کی ہے جن میں کچھ اخیار ہیں اور کچھ اشرار ہیں اوروہ جن ہیں۔ (مفردات امام راغب)

حق تعالی سجانہ نے انسان اور جنات کوٹھیکری کی مانند بجنے والی مٹی اور شعلہ زن آ گ ئے کایق فرمایا جیسا که ارشاد باری تعالیٰ حملیق الانسان من صلصال کا لفخار ٥ و حلق الحآد من مارج من نار (الرحمان) سے واضح ہے جنات حضرت آ دم علیهالسلام ہے دو ہزارسال قبل پیدا کئے گئے جبیبا کہ حدیث حسلق المحن قبل ادم بالفی عام (لقط الرجان في احكام الجان) عيال --

جس طرح انسان گارے اور بجنے والی مٹی مے مخلوق نے جس کا پیرمطلب ہرگز نہیں کہانسان کی حقیقت گاراہے بلکہاس سے مرادیہ ہے کہانسان کی اصل گاراہے

### خدائے کہ بالاو پست آفرید

### خدا نے بالا اور بہت کو بنایا

#### زبردست ہر زیر دست آفرید

#### ہر زیروست پر زبروست بنایا

ایسے ہی جنات کی اصل نار ہے اس لئے شیاطین پرشہاب اور شعلے برسائے جاتے ہیں تا کہ وہ اسرار الہیکا سراغ نہ لگاسکیں۔اس شعلہ باری سے انہیں تکلیف ہوتی ہے نیز ان کے لئے عذاب سعیر تیار کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی و جعلنا ھار جو ماً للشیاطین و اعتدنا لہم عذاب السعیر (الملک) سے عیاں ہے۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے جنات كى اقسام بيان كرتے ہوئے ارشاد فر مايا:

خلق الله الحن ثلاثة اصناف ، صنف حيات وعقارب وحشاش الارض وصنف كالريح في الهواء وصنف عليهم الحساب والعقاب يعن الله تعالى نے جنات كوتين قسموں پر پيدا فرمايا ہما كي تم مانپ ، پھوا ورحشرات الارض بين ايك قتم فضا بين بواكى ما نند ہما يك قتم وہ ہم جس پرحاب وعذاب ہم ۔ (لقط المرجان في احكام الجان)

ایک روایت میں یوں ہے کہ جنات کے پر ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں ایک قتم سانپ اور کتے ہیں اورا یک قتم جوسفراور قیام کرتے ہیں۔(متدرک ۴۵۶/۲) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

الكلب الاسود شيطان كالاكتاشيطان بـ (ترندى كتاب الصيد) اورسياه رنگ كتے كومار والنے كاحكم ديا گيا ہے جيسا كه ف اقتبالوا منها كل اسود بهيم فانه جنها (صحح مسلم كتاب الماقات) سے عيال ہے۔

wowendanbalang

## جسم انسانی پر جنات کا تسلط اور شیاطین کا تصرف

جسم انسانی پر جنات کے تسلطات اور بدن انسانی میں شیاطین کے تصرفات کتاب وسنت سے ثابت ہیں چندآیات مقد سداورا حادیث نبویہ پیش خدمت ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الذين ياكلون الربو لايقومون الاكما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ليمنى جولوگ و كهات بين وه روز قيامت اس طرح كهر مهمونگ جس طرح و شخص كهر اموتا به جے شيطان نے چھوكر مخبوط الحواس كرديا بول القره ٢٨٥)

#### دوسری جگهارشاد نبوی ہے:

واذ کر عبدناایوب اذ نادی ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عنداب مین ہمارے بندے ایوب (علیہ السلام) کویاد سیجئے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور بخت تکلیف پہنچائی ہے۔ (ص ۴) روایت میں ہے:

عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ ہیں کچھے جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے عرض کی کیوں نہیں انہوں نے کہا ہے جنتی عورت ہے جو بارگاہ رسالت مآ بعلی صاحبہا الصلوات میں حاضر ہوئی اس نے عرض کیا مجھے مرگ کا دورہ پڑتا ہے اور میرے کیڑے کھل جاتے ہیں آ پ میرے لئے دعا فر مائے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا اگرتم چا ہوتو صبر کروتمہیں جنت ملے گی اور اگرتم چا ہوتو میں تہہارے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں عافیت عطا فر مائے گا اس عورت نے عرض کیا میں صبر کرتی ہوں آ پ میرے لئے دعا فر مائیں کہ میرے کپڑے نے تھلیں ف دعا لہا

آپ نے اس کیلئے دعافر مائی۔ (بخاری۱۸۴۳)

یہ امر واضح رہے کہ جنات انسان کی زبان پر کلام کرتے اور ہوا اور سانس کی مانند جسم انسانی میں دخول کرتے ہیں۔

حفزات امام احمد بن حنبل، علامه ابن قیم حنبلی، حافظ ابن حجر عسقلانی، علامه قسطلانی، علامه بدرالدین عینی، علامه محمود آلوی بغدادی جیسے اکابرین امت انسانی جسم اوراعضا پر جنات کے تصرفات و تسلطات کے قائل ہیں۔

مسکین بے تمکین راقم السطور کا بیچتم دیدواقعہ ہے کہ ایک عورت جس پر جنات کے اثر ات کی وجہ سے دورا پڑا ہوا تھا ہمارے آقائے ولی نعمت سراج العارفین حضرت علامہ ابوالبیان رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی باجماعت نماز سے فارغ ہوکر مجد مبارک کے ہال سے باہر تشریف لائے توصوفی کر امت علی مجد دی کوفر مایا صوفی صاحب اس عورت کو کیا ہے عورت کے لواحقین نے عرض کیا کہ حضورا سے جن تنگ کرتے ہیں حضور قبلہ عالم نے صوفی صاحب کوفر مایا جا کو اس عورت کے پاس جا کر ہمارا نام لوا در کہو کہ اسے تنگ نہ کر و چلے جا کو صوفی صاحب نے ایسا ہی کہا وہ عورت فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اس قتم کے متعدد واقعات احباب بیان کرتے ہیں جوان کے ساتھ خود بیتے ہیں۔ (مرتب)



ولمي ہر كمالے كه مي يابد وبمهردرجه كه مي رسد بطفيل ولی جو کمال بھی پاتا ہے اور جس درجہ پر پہنچتا ہے اپنے متابعت نبى خود ست عليه الصلوة والسلام اگر نی علیہ الصلوٰۃ و السلام کی متابعت کے طفیل اگر نبی متابعت نبی نمی بود نفس ایمان رونمی نمود و راه کی متابعت نہ ہوتی نفس ایمان ظاہر نہ ہوتا اور بدرجارت عليا از كجاسي كشود پس اگرولي را اعلیٰ درجات کا رستہ کہاں سے کھلٹا للبذا اگر ولی کو جزوی فضلے از فضائل جزئیه حاصل شود که نبی راحاصل فضیاتوں میں سے کوئی فضیات حاصل ہو جو نبی کو حاصل نہیں تھی نبوده ودرجهٔ خاص از درجات علیا سیسر شود که نبی اور اعلیٰ درجات میں سے کوئی درجہ خاص میسر ہو جو نبی نه داشته باشد نبی را نیزازان فضل جزئی و ازان درجهٔ نہیں رکھتا تھا نبی کو بھی اس جزوی فضیلت اور اس خاص

www.malstabadu.org

خاص نصيب كامل است چه حصول آن كمال بواسطة درجہ سے کامل حصہ ملتا ہے لے کیونکہ اس کمال کا حصول اس

ا تررنظرمنها میں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز ولی کی نبی علیه الصلوٰ ة والسلام پر جزوی فضیلت کا تذکرہ فرمارہے ہیں۔دراصل جب کوئی بندہ مومن شریعت محمد بیاور سنت مصطفوییالی صاحبها الصلوات والتسلیمات کو بجالا تا ،اوامر کا اکتساب اورنوا ہی ہے اجتناب کرتا ہے تو عنایت ایز دی ہے اس پرفضل وفقو حات کے در کھلتے ہیں بنابریں اسے بلندترین درجات ومقامات و کمالات نصیب ہوتے ہیں جن میں اس بندۂ مومن (ولی ) کواگر نبی علیہ السلام پر جز وی فضیلت حاصل ہوجائے تو ایباروا اور جائز ہے کیونکہ اس ولی کو پید کمال ومرتبہ اپنے نبی کریم علیہ السلام پرایمان لانے اور ان کی متابعت بجالانے ہے حاصل ہوا ہے۔اس لئے نبی کریم علیہالسلام کواس کمال ہے بورا پورا حصه حاصل ہوگا جیسا کہارشاد نبوی علیٰ صاحبہاالصلوات والتسلیمات من سن سنة حسنة في الاسلام فله اجرها واجر من عمل بها (مُثَلُوة ٣٣)ے عیاں ہے لیکن ولی اس کمال کے حصول میں گومقدم اور پیش رو ہے مگر خادم متبع اور امتی ہوکراہے بیمر تبہ حاصل ہوا ہے جہاں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمسری کا شائیہ بھی نہیں کیونکہ ہمسری کا دعوی کفرہے۔ ( مکتوبات امام ربانی وفتر سوم مکتوب ۸۷) چنانچے حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ولی کی نبی علیہ السلام پر جزوی فضیلت کے متعلق رقمطراز بين ملاحظه ہو!

بلے فضل کلی بر کل مخصوص بآن سرورست علیہ و على اله الصلوة والسلام اما كمالح باشد كه راجع، بفضل جزئي بود رواست که مخصوص به بعضے انبیائے کرام و ملا ئکه عظام

متابعت آن نبی است و نتیجه است از نتائج اتباع نی (علیه اللام) کی متابعت کے واسط سے ہے اور نتیجہ ہان کی سنت او پس ناچار نبی را ازان کمال بہرۂ تمام باشد سنت کی پیروی کے نتائج میں سے پس لامالہ نی کواس کمال سے پورا حصہ لمتا ہے کماقال علیه الصلوۃ والسلام من سن سنة حسنة فله اجرها و جیما کہ حضورا کرم علیه الصلوۃ والسلام من سن سنة حسنة فله اجرها و جیما کہ حضورا کرم علیه الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس خوس نے کوئی اچھاطریقہ جاری کیا اسے جیما کہ حضورا کرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس خوس نے کوئی اچھاطریقہ جاری کیا اسے

باشد على نبينا وعليهم الصلوات والتسليمات وسيج قصورح درفضل كلمي او نه كند عليه وعلى اله الصلوة والسلام دراحادیث صحاح آمده است که بعضے از کمالات درافراد امتان باشد كه انبياء غبطه أن نمايند عليهم الصلوات والتسمليمات وحال أنكه فضل كلي سرانبياء راست برجميع افراد امتان ونيز در حديث آمده است كه شهداء في سبيل الله به چند چيز برانبياء مزيت دارند شهداء را احتياج بغسل نيست وانبياء را غسل بايد داد و برشهداء نماز جنازه نيامده است چنانچه مذهب امام شافعی ست وبرانبیاء نما زجنازه باید کرد و در قرآن فرموده که شهداء را شما موتی نه پندارید كه احياء انـد وانبياء راموتي فرموده اين سمه فضائل جزئيه اند قصورے درفضل کلی انبیاء ندارند (کتوبات امام ربانی وفتر سومکتوب۱۲۲) یعنی ہاں کل پر کلی فضیلت آ نسر و رعلیہ وعلی البدالصلوٰ ق والسلام کے ساتھ مخصوص

www.maltiabalt.org

اجر من عمل بها ليكن ولى در حصول ايس كمال سابق ار کا جربھی ماتا ہے اور اسکا تواب بھی ماتا ہے جواس طریقہ بڑمل کرتا ہے لیکن ولی اس کمال ست و در وصول باین درجه مقدم و این قسم فضل ولی کے حصول میں پیش رو ہے اوراس درجہ تک رسائی میں مقدم اور اس قتم کی فضیلت را برنبی جائز داشته اندکه جزئی است که مجال معارضه ولی کی نبی پر (علاء) جائز رکھتے ہیں کیونکہ بیہ جزوی (فضیلت ) ہے جوکلی (فضیلت) بكلي ندارد و آنچه صاحب فصوص مي گويد كه خاتم کا مقابلہ کرنے کی مجال نہیں رکھتی اور وہ جو صاحب فصوص کہتے ہیں کہ خاتم

ہے کیکن وہ کمال جو جزوی فضیات کی طرف راجع ہیں جائز ہے کہ وہ بعض انبیاء کرام اور ملائکہ عظام علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کے ساتھ مخصوص ہوں اور ان علیہ وعلی الدالصلوة والسلام كي فضيلت كلي ميں كوئي قصور واقع نه ہو۔ احاديث صححه ميں آيا ہے كه امتیوں کے افراد میں بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسليمات بھی رشک کرتے ہیں۔

عن عمر قال قال رسول اللُّه صلى الله عليه وسلم ان من عبادالله لاناسأ ماهم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من اللَّه قالوا يارسول اللَّه تخبرنا من هم قال هو قوم تحابوا بروح الله على غيرارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فوالله ان و جوههم لنور وانهم لعلى نور لايخافون اذا حاف الناس ولا يحزنون اذاحزن الناس وقرء هذه الاية الا ان اولياء الله لاحوف

عليهم و لاهم يحزنون (مثلوة ٣٢٦) حضرت عمرضي الله عنه بروايت بكه رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جوا نبیاء وشہدا نہیں کیکن روز قیامت بارگاہ الوہیت میں ان کے مقامات عالیہ کو ملاحظہ فر ما کر انبیا ئے کرام اور شہداء عظام علیہم الصلوات ان پر رشک فر ما <sup>کی</sup>ں گے ۔لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہمیں بتاہیۓ کہ وہ کون ہیں؟ فر مایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جورحم کے رشتوں اور مالی لین دین کے علاوہ فقط رضائے الہی کیلئے باہم محبت کریں گے قتم بخداا نکے چہرےنورانی ہونگے اوران کےاویرنورہوگا وہ نہیں ڈریں گے جب لوگوں کو خوف ہو گا۔ وہ غم نہیں کھا ئیں گے جبکہ لوگ عملین ہونگے پھریہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائي الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ) عالاتكمانيا ـ کرام علیہم الصلوات کو امتوں کے تمام افراد برکلی فضیلت حاصل ہے نیز حدیث میں آیا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ چند چیزوں میں انبیائے کرا علیہم الصلوات پرفضیات ومزیت رکتے ہیں (ذکر الـقـرطبـي في تفسيره روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال اكرم الله تعالى الشهيد بخمس كرامات لم يكرم بها احد من الانبياء ولا انا( تشييد المباني في تخريج احاديث مكتوبات الامام الرباني)شهداء كونسل كااحتياج نبيس اورانبيائ كرام عليهم الصلوات کوغنسل دینا چاہئے .....شہداء کیلئے نماز جنازہ نہیں ہے جیسا کہ امام شافعی رحمة الله عليه كا مذهب ہے اور انبياء كرام كى نماز جنازہ اداكرنى حاہيے .....اور قرآن مجيد مين فرمايا كه شهداء كومرده نه جانو كهوه زنده مين (و لا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عندربهم يرزقون )اورانبيائ كرام عليم الصلوات کوموتی فرمایا (انك میـت و انهـم میتون) پیسب جزوی فضائل ہیں جو ا نبیائے کرام علیہم الصلوات کے فضل کلی میں کوئی قصور ( کمی ) پیدانہیں کرتے۔ ا يك مقام پرحفزت امام ربانی قدس سرهٔ العزيز يوں رقمطر از ہيں ملاحظه ہو!

ہیں ولی از اولیائے این است کہ خیر الاسم است باوجود افضیلت پیغمبر خویش بمرتبۂ ہیچ نبی از انبیاء نرسد اگرچہ اورا بواسطۂ ستابعت پیغمبر خویش از مقام سا به الا فضلیت نصیبے حاصل شود فضل کلی انبیاء راست اولیاء طفیلی اند (کتوبات شریفد فتر اول کتوب ۲۸۷) یعنی یامت جو خیرالام ہے کے اولیاء میں ہے کی ولی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کے باوجود نبیول علیم الصلوات میں ہے کی علیہ السلام کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا اگر چاہے (ولی) اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی وساطت سے وہ ما بہ الافضیلت مقام حاصل ہوا ہے پیمر بھی کلی فضیلت انبیاء یکیم الصلوات کوئی ہے اولیاء علیم الرحمة والرضوان طفیلی ہیں۔

عروة الوثقى حفرت خواجه محمد معصوم سر مندى قدس سرهُ العزيز كااس سلسله ميس ايك سوال كاجواب ملاحظه مو!

العلیه مقرروسین ست که فضل کُلّی سرانبیاء راست علیهم الصلوات والسلام برجمیع افراد است و در حدیث صحیح آمده است که بعض کمالات دربعض افراد است ست که مرّیت برانبیاء دارد کالشهد آء فی سبیل الله احتیاج بغسل ندارندوبلفظ موتی نخوانده وانبیاء بغسل محتاج اندولفظ موتی خوانده

جواب: این فضل راجع بفضل جزئی ست که دران محذور نیست سرحائك و حجام بصنعت برعالم ذی فنون فضل دارد و فضل کلی مرانبیاء و عالم را ست یعنی بیام مسلم اورواضح م کمانبیات کرام علیہم الصلوات کوتمام افرادامت پر کلی فضیلت حاصل ہے اور سیح حدیث میں آیا ہے کہ بعض کمالات بعض افراد امت میں ایسے ہیں جو انبیائے کرام علیہم الصلوات پرفضیلت ومزیت رکھتے ہیں جبیبا کہ شہداء فی سبیل الله عنسل کی حاجت نہیں رکھتے اوروہ لفظ موتی سے نہیں پکارے جاتے اور انبیائے کرام علیہم الصلوات (بعداز وصال مبارک) عسل کے متاج ہیں اور ان کے لئے لفظ موتی بولا جاتا ہے ....اس کا جواب یہ ہے کہ بیفضیلت جزوی فضیلت کی طرف راجع ہے کہ اس میں کوئی استحالہ نہیں ہرجولا ہا اور حجام اپنے ہنروپیشہ کے اعتبار سے صاحب فنون عالم پرفضیات رکھتا ہے اور کلی فضیات انبیائے کرام علیہم الصلوات اور عالم کیلئے ہے۔ ( مکتوبات معصومیہ وفتر سوم مکتوب۲۲) حضرت خواجه محمد معصوم قدس سرهُ العزيز اس سلسله مين ايك اور مقام يريون رقمطراز ہیں اردوتر جمہ ملاحظہ ہو!

ليخى كلى فضيلت توانبيائ كرام عليهم الصلوات كواولياء الله رحمة الله عليهم يرحاصل ہےاور کوئی ولی کسی نبی کے مرتبہ کونہیں پہنچتا لیکن جزوی فضیلت میں کوئی تنازع نہیں ہے۔اگر بعض فضائل ومعارف ولی ہی کیلئے خاص ہوں تو وہ کلی فضیلت کا باعث نہیں ہوتے بیر جائز بلکہ واقع ہے جب ولی اور نبی علیہ السلام میں جزوی فضیلت واقع ہوتی ہے تو اگر نبی بعض فضائل ومعارف میں رسول (علیہ السلام) کی بنسبت مخصوص ہوتو ہیہ بطريق اوليٰ جائز ہوگا اگر چه کلی فضیات رسول کیلئے ہوگی جیسا کہ حصرت مویٰ وحضرت خضرعلی نبینا علیهم الصلوات والتسلیمات کا قصہ ہے۔ ( مکتوبات معصومیہ دفتر دوم مکتوب۳۱) واضح رہے کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد آپ كؤنسل دينے كاونت آيا تو صحابہ كرام رضى الله عنهم اجمعين كوعلم نه تھا كه آيا آپ صلى الله علیہ دسلم کو کپڑے اتار کرغنسل دیا جائے یا کپڑوں سمیت عنسل دیا جائے بیرمسئلہ زیر بحث تھا کہ دوران اونگھ حجرہ مقدسہ کے ایک کونے سے بیآ واز سنائی دی اُن غَسِیلو ارسو ل الله صلى الله عليه و سلم و عليه ثيابه 'رسول الله عليه وسلم كو كر ول سميت عسل دو - چنانچة پ على الله عليه وسلم كوبر غرس كنهايت پاكيزه پانى مين بيرى كي يخ ملا كر عسل ديا گيا - تكفين كے بعد حضرت سيدنا صديق اكبر ،سيدنا فاروق اعظم چند مهاجرين وانصار صحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين كي ساتھ مجره مطهره مين داخل جو كاور السلام عليك ايهاالنبي و رحمة الله و بركاته كلمات طيبه كي ساتھ بارگاه رسالت مآب على صاحبها الصلوات مين سلام نياز وعقيدت پيش كيا بعدازين صفين بناكر بغيرامام كي نماز جنازه اداكي حضرت سيدنا صديق اكبر ،سيدنا فاروق اعظم رضى الله عنها پهلى صف مين حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كے روبرو كھڑ كيا وق اور بارگاه ايز وتعالى جل سلطانه مين حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كے روبرو كھڑ كيا جهاد في سبيل الله عليه وسلم كے تبليغ احكام ، جهاد في سبيل الله عليه وسلم كے تبليغ احكام ، جهاد في سبيل الله عادر آپ كي رافت ورجمت كي شهادت دية ہوئے يوں گويا ہوئے

اللهم انّا نشهدانّه و قدبلغ ماانزل اليه و نصح لأمته و جاهد في سبيل الله حتى اعزّاللّه دينه سسفانه كان بالمومنين رؤفاً رحيماً سسلا الله عيال عـــ

حضرت سیدناصدیق اکبررضی الله عنه بیدعا مانگ رہے تھے اور دوسرے لوگ بیہ دعا مائی کہ سب مردوخواتین بچول اور دعا ئیے کلمات سن کر آمین آمین کہہ رہے تھے ۔ یونہی سب مردوخواتین بچول اور غلاموں نے بغیرا مام کے گروہ درگروہ اپنے آقاومولی کے حضور حاضری دی۔

تمام علائے کرام کا اس بات پراتفاق ہے کہ سب لوگوں نے امام کے بغیر نماز جنازہ اداکی اور بغیر امام کے بغیر نماز جنازہ پڑھنے کی متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت بیقی کہ سرورعالم صلی الله علیہ وسلم خود امام الاولین والآخرین تصاور آپ صلی الله علیہ وسلم زندہ تصاورام الاولین والآخرین کی موجودگی میں اورکون امام بن سکتا ہے؟۔

( السير ة النبويه لا بن كثير بحواله ضياء النبي جلد جهارم )

حفزت سائیں تو کل شاہ انبالوی قدس سرہ ' العزیز حیات نبوی علیٰ صاحبہا الصلوات اورآپ کے تصرفات کے متعلق یوں رقمطراز ہیں:

'' حقیقت محمد میملی صاحبها الصلوات کا تعلق جس طرح حیات رسول صلی الله علیه وسلم کے ساتھ حیات میں تھا بعینہ وہی تعلق اب بعد وصال بھی بدن مبارک کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دین کوکوئی نہیں بدل سکتا اور جس طرح حضور پرنور صلی الله علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے تصرفات جاری تھے ویے ہی اب بھی جاری ہیں یہی معنی ہے حیات النبی علی صاحبها الصلوات ہونے کا اور اسی وجہ سے قطب ،غوث ، ابدال ، اوتا دوغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے رہیں گے (ذکر خیر)

الانبياء علوم ومعارف را از خاتم الولايت اخذ ميكند الانبیاء علوم و معارف خاتم الولایت سے حاصل فرماتے ہیں کے راجع بایں معرفت است که این فقیر را بآن ممتاز ساخته ای معرفت کی طرف رائح ہے کہ جس سے اس فقیر کو متاز فرمایا گیا ہے اند وسراسر موافق شریعت است وشراح فصوص در اور (وہ) سراس شریعت کے موافق ہے فصوص کے شارحین تصحيح آن تكلف نموده اند و گفته اند كه خاتم الولايت اس کی تقیح میں تکلف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاتم الولایت، خزينه دار خاتم النبوت است اگرپادشاه از خزينه خود خاتم النوت کا خزائچی ہے اگر بادشاہ ایخ خزانہ سے کوئی چيزے بگيرد سيچ نقص لازم نيايد وحقيقة الامر ما حققته چیز لے تو کوئی نقص لازم نہیں آتا اور حقیقت معاملہ وہی ہے جو میں نے تحقیق کی ہے

ع يهال حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز ،حضرت ابن العربي قدس سرهُ العزيز کے ایک قول اور اس قول کے شارحین کی شرح پر تبصرہ فرمارہے ہیں جس میں ابن العربي قدس سرهُ العزيز نے خود كو خاتم الولايت كها ہے اور كها ہے كه خاتم الانبياء على صاحبہا الصلوات علوم ومعارف کو خاتم الولايت ہے حاصل فرماتے ہيں۔فصوص الحکم کے شارحین نے حضرت ابن العربی قدس سرہ العزیز کے اس قول کی توجیہ کرتے ہوئے تکلفات بعیدہ کاار تکاب کیا ہےاور کہاہے کہشنخ بمنز لہنز انہ دار ہےاور حضور

ومنشأالتكلف عدم الوصول بحقيقة المعاملة والله سبحانه اور ال تكلف كا منثاء حقيقت معامله تك عدم وصول ب الله سبحانه اعلم بحقائق الامور كلها والصلوة والسلام على سيد البشر ممام امور كحقائق كوزياده جانے والا بے حفرت سيد البشر صلى الله عليه وسلم

#### واله الاطهر

### اورآپ کی آل اطهر پرصلوٰ ة وسلام ہو۔

ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں۔اگر بادشاہ کوخزانہ ہے کوئی چیز مطلوب ہوتو وہ خز انچی ہے ہی لیتا ہے۔حضرت ابن عربی قدس سرہُ العزیز کے اس قول کی وجہ ہے علمائے کرام نے ان پر کفر کا فتو کی لگایا۔ (شرح مکتوبات قدی آیات حصہ ششم ۵۲۵)

جبکہ حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے حضرت ابن عربی قدس سرہُ العزیز کے اس قول کی ایسی تو جیہہ فر مائی ہے جوشر بعت مطہرہ کے عین مطابق ہے جس میں ولی کو نبی علیہ السلام پر جزوی فضیلت حاصل ہے جبکہ کلی فضلیت نبی علیہ السلام کیلئے ہی ہے اور اس جزوی فضیلت کو کلی فضیلت کا مقابلہ ومعارضہ کرنے کی مجال نہیں ہے۔

حفرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز نے شیخ ابن عربی قدس سرہُ العزیز کے اس قول (خساتہ السنبوت ایس عسلوم وسعسار ف را از خساتہ الولايت اخذسی نماید) کی تعبیر یوں بھی بیان فرمائی ہے و ھو ھذا

سیرابن العربی قدس سرہُ العزیز سیرتفصیلی تھی جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرا جمالی ہے کیونکہ محبوبوں کی سیر، سیرا جمالی ہوتی ہے تا کہ بجلد حریم قدس جل سلطانہ تک انکی رسائی ہوجائے جبکہ سیرتفصیلی کے ذریعے کوئی بھی بارگاہ قدس جل سلطانہ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ حق تعالی سجانہ کی صفات کے ظلال اوران کی تفصیلات غیر متنا ہی اور

www.makabah.org

الغِبَالَ العِبَالَ العِبَالَ العِبَالَ العِبَالَ العِبَالَ العَبَالَ العِبَالَ العِبَالَ العِبَالَ العِبَالَ

لامحدود ہیں بنابرآ ں اگر کوئی تفضیل پاکسی صفت کاظل شیخ ابن عربی یا امت محمد پیعلیٰ صاحبها الصلوات کے کسی دوسرے فرد کی وساطت سے حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کشوف ہوتا ہے وہ محل اعتراض اور لائق تر دیزنہیں ہوگا کیونکہ جو کمال بھی امت کو حاصل ہوتا ہے وہ کمال اس امت کے نبی علیہ السلام کو بھی ملتا ہے۔خلاصہ اس بحث کا بیہ ہے کہ انبیائے کرا علیہم الصلوات اصل کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں ان کی شان ،ظلال ہے بہت بلند ہے یہی دجہ ہے کہ وہ ظلال کی طرف النفات نہیں فر ماتے ۔ پس اگر کوئی ظل یاتفضیل امتوں کے واسطہ سے حضور ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکشوف ہوجائے تو بیہ محل اعتر اض نہیں ہے بلکہ ایک قتم کی خدمت ہے جو خادموں کی وساطت سے مخد وموں کو پہنچتی ہےاوراس قتم کی خدمات ، خادم کیلئے سبب افتخار اور باعث سعادت ہوتی ہیں۔ چنانچه اگر کسی سیه سالا رکی وساطت ہے کوئی علاقعہ فتح ہوتو وہ در حقیقت با دشاہ کی شان و شوکت ،سا مان حرب وضرب اورلشکر شاہی کی وساطت ہے ہی فتح ہوتا ہے،سپہ سالا رکو محض جزوی فضیلت حاصل ہوتی ہے یونہی امت محدید اور ملت مصطفور یالی صاحبها الصلوات میں ہے اگر کسی کوکوئی کمال حاصل ہوتا ہے تو وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ومتابعت کی بدولت ہی حاصل ہوتا ہے۔

# المنها-۵۸ الله

ولایت ولی جزئیست از اجزائے ولایت نبی او علیه ولی کی ولایت دسم ہے اس کے نبی علیہ الصلاۃ واللام کی اجزائے ولایت کا الصلوۃ والسلام ولی را ہر چند درجات علیا سیسر شود ولی کو کتے ہی اعلیٰ درجات میسر ہو جائیں آں درجات جزئیست از اجزائے درجات آں نبی وہ درجات اس نبی کے اجزائے درجات کا ایک جزو ہی ہونگے

زیر نظرمنها میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اس امرکی وضاحت فرمار ہے ہیں کہ ولی کی ولایت ، نبی علیہ السلام کی ولایت کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے چہ جائے کہ نبوت پرولایت کی عظمت وفضیلت کا قول کیا جائے جیسا کہ شہور مقولہ الک اعظم من السحیز ء (کل جزسے بڑا ہوتا ہے، )سے واضح ہے۔ حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ایک مقام پرارقام پذریہیں۔

نبوت افضل باشد از ولایت خواه ولایت نبی باشد خواه ولایت ولایت ولایت بین نبوت ولایت سے افضل ہے خواہ نبی کی ولایت ہویاولی کی ولایت ( کمتوبات شریفد فتر اول کمتوب ۹۵)

کیکن اس حقیقت کاسمجھنا ارباب سکر پر دشوار ہے متعقیم الاحوال ا کابر ہی اس معرفت کے ساتھ ممتاز ہیں ( مکتوبات شریفہ دفتر اول مکتوب ۱۰۸) کیونکہ اولیائے کرام کی

خواهد بود جز هر چند عظمت پیدا کند کمتر از کل جز کتنی ہی عظمت پیدا کر لے کل سے کم تر ہو گا خوامد بود كه الكل اعظم من الجزء قضيه بديميه است کیونہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے بدیجی قضیہ ہے احمق ہے وہ

ولایت حق تعالیٰ کے ظلال صفات ہے تعلق رکھتی ہے جبکہ ولایت انبیاء ،صفات سے مر بوط ہے کیکن نبوت انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ذات حق تعالیٰ کی معرفت سے ممتازے ۔ جب تمام ولا بیتیں اس مرتبہ مقدسہ کے ساتھ وصول سے قاصر ہیں تو مقام ولایت،مقام نبوت کے ساتھ قابل قیاس ہی نہیں تفضیل ولایت کا قول صوفیائے کرام کی نارسائی کی بنایر ہے،اگران کی کمالات نبوت تک رسائی ہوجاتی تواس قتم کی باتیں نه کرتے۔ ع چون ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

طاؤس الفقراء حضرت شيخ ابونصرطوي قدس سرهُ العزيز اس سلسله مين رقمطرا زيين: ولایت اورصدیقت انوار نبوت سے روشن ہیں اس لئے بیابد تک نبوت سے کمحق نہیں ہو کتے میں توبینوت سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ۔ ( کتاب اللمع ، المینات جلد دوم مکتوب 22) قدوة الكاملين حضرت دا تا شخج بخش على ججويري قدس سرهُ العزيز ايني تصنيف

لطيف مين 'الكلام في تفضيل الانبياء على الاولياء ''كاباب بانده كراس کے تحت اینامؤقف یوں تخریفر ماتے ہیں اردوتر جمہ ملاحظہ ہو

جمله مشائخ طریقت اس امر پرمتفق میں که اولیاء طریقت ، انبیائے کرام کی متابعت کرنے والے اوران کی دعوت کے مصدق ہوتے ہیں فلہذا انبیائے عظام علیہم الصلوات، اولیائے کرام ہے فاضل تر ہیں کیونکہ نہایت ولایت ، نبوت کی ابتداء ہوتی ہےاور جملہ انبیائے کرام ولی ہوتے ہیں مگراولیاء کرام میں کوئی نبی نہیں ہوتا۔اولیائے

احمقے باشد که کلانی جز را تخیل نموده از کل افزوں شخص جو جز کی برائی کا خیال کر کے کل سے زیادہ جانے داند که کل عبارت ازان جزء اجزائے دیگر است کیونکہ کل دیگر اجزاء کے علاوہ اس جز سے بھی عبارت ہے

كرام پرطاري احوال انبيائے عظام عليهم الصلوات والتسليمات كےمتقل مقام ہوتے ہیں اور جواولیا ءرحمۃ اللّٰہ علیهم اجمعین کیلئے مقام ہوتا ہے وہ انبیائے کرام علیهم الصلوات کیلئے حجاب ہوتا ہے۔ یہی علائے اہل سنت اور محققین طریقت کا متفقہ فیصلہ ہے بلکہ'' يك نفس انبياء فاضل تر از سمه روز گار اولياء "يعني ني عليه اللام كا ایک سانس مبارک بھی ولی کی ساری زندگی ہے فاضل تر ہوتا ہے ۔سلطان العارفین حفرت بایزید بسطامی قدس سرهٔ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح مراتب اولیاء، لوگوں کے ادراک سے نہاں ہوتے ہیں ایسے ہی مراتب انبیاء علیم الصلوات والتسليمات تصرف اولياء سے نہاں ہوتے ہیں۔

( کشف الحجو ب فاری ۲۵۹مطبوعه نوائے وقت پرنٹرز لا ہور )

علمائے مشکلمین اہل سنت کے نز دیک کوئی بھی بندۂ مؤمن (ولی) خواہ کتنا ہی بڑا عابد وزاہد ہو، کسی نبی علیہ السلام کے درجہ کونہیں پہنچ سکتا جیسا کہ امام العقا کد حضرت علامه في رحمة الله عليه ارقام پذريي لا يسلغ ولى درجة الانبياء (عقائد في) ے عیال ہے کیونکہ اولیائے کرام جن کمالات سے متصف ہوتے ہیں انبیائے عظام علیهم الصلوات والتسلیمات ان کمالات سے بدرجہاتم متصف ہونے کے علاوہ مزید ایسے اوصاف و کمالات کے حامل ہوتے ہیں جن سے اولیائے کرام محروم ہوتے ہیں اوروه کمالات پیر ہیں۔

ا ..... حفزات انبیائے عظام کیم الصلوات والتسلیمات گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

السیان اولیائے کرام کے کہ وہ معصوم نہیں البتہ محفوظ ہوتے ہیں جبکہ اولیائے کرام السیان البتہ عظام کیم الصلوات سوء خاتمہ سے مامون ہوتے ہیں جبکہ اولیائے کرام رحمۃ اللہ کیم المبین کا ایبا معاملہ نہیں ہوتا البتہ ان کے نیاز مندوں کو اکابروین اور اپنے مثا کے طریقت کے سلامتی خاتمہ کاظن غالب اور علم اطمینان رکھنا چاہئے۔

مثا کے طریقت کے سلامتی خاتمہ کاظن غالب اور علم اطمینان رکھنا چاہئے۔

سسے حضرات انبیائے کرام علیم الصلوات والتسلیمات پر وحی نازل ہوتی ہوتا۔

مصف ہونے کے بعد حق تعالی کی طرف ہے بیلیخ احکام اور ہدایت انام پر مامور ہوتے ہیں جبکیغ احکام اور ہدایت انام پر مامور ہوتے ہیں جبکیغ احکام اور ہدایت انام پر مامور ہوتے ہیں جبکیف براہ وراست ان امور کی انجام وہی پر مامور ہوتے ہیں جبکہ اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیم الجمعین براہ راست ان امور کی انجام وہی پر مامور نہیں ہوتے۔ (شرح عقائد ،شرح فقد اکبر ،کتوبات معصومیو غیر ہا)

ولايت ايمان اور ولايت احمان

بیامرذ ہن نشین رہے کہ ولایت کی دوشمیں ہیں

ولایت ایمان کبائر کے ارتکاب سے زائل نہیں ہوتی جبکہ ولایت احسان و امتنان ارتکاب کبائر کے ارتکاب مرتکب امتنان ارتکاب کبائر سے باتی نہیں رہتی جبکہ نبی علیہ السلام صغائر و کبائر کے مرتکب نہیں ہوتے بلکہ معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں اس لئے مرتبہء نبوت سے معزول نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کی موت سے نبوت زوال پذیر ہوتی ہے۔ (التمہد کے)

# ها منها ۱۹۵

صفات واجبی تعالت و تقدست سه قسم اند، قسم اول اصفات واجب تعالت و تقدست تین قتم کی بین قتم اول صفات اضافیه اند کالخالقیة والرازقیة و قسم ثانی صفات اضافیه بین بین جیے خالقیت اور رازقیت اور قتم دوم صفات حقیقیه اند امّا رنگے از اضافت دارند کالعلم صفات حقیقیه بین لیکن اضافت کا رنگ (جھک) رکھی بین ربیے علم والمقدرة والارادة والسمع والبصر والکلام و قسم ثالث قدرت، اراده، محمع، بهر اور کلام اور تیمری قتم

کے زیرنظرمنہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز صفات ثبوتیہ ذاتیہ کی اقسام ثلاثہ کا تذکرہ فرمارہ ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صفات باری تعالی کے متعلق قدرے تفصیلات بیان کردی جائیں تا کہم منہا میں سہولت رہے۔ و باللّٰہ التو فیق

حق تعالی جل سلطانہ صفات کے ساتھ موصوف اورنعوت کے ساتھ منعوت ہے۔نعوت جمع ہے نعت کی ،صفات جمع ہے صفت کی اور اساء جمع ہے اسم کی ۔علائے اہلسنت و جماعت کے نز دیک صفت اور نعت میں کوئی فرق نہیں البتہ صفت اور اسم میں . . ..

فرق ہے۔

www.makiabah.org

حقیقت صرف است کالحیوة فانه لامزج فیه من الاضافة حقیقت صرف ہے جینے حیات پی ای میں اضافت کا امتزاج نہیں و نعنی بالاضافة التعلق بالعالم وقسم ثالث اعلائے اقسام اور اضافت سے ہاری مراد عالم کے ساتھ تعلق ہے اور قتم سوم تیوں قموں شلاشه است وجامع ترین جمیع اقسام واز امہات صفات میں سے اعلی اور تمام قعموں میں جامع ترین ہے اور امہات صفات سے ہے

# صفت کی تعریف

الصفة ان يعرف الموصوف به عن غيره ليني صفت يه كهجس كرجس كدر ليع موصوف ايخ غير سے جدا بيجانا جائے۔

# اسم کی تعریف

اسم علامت کوکہاجاتا ہے اور لفظ اسم سسمة سے مشتق ہے۔ اہل لغت کے نزدیک اسم کی تعریف میں بیٹنی اسم وہ چیز ہے کہ جس کے ذریع سمی کی طرف اشارہ کیاجاتا ہے جبکہ اہل تحقیق و اصول کے نزدیک حدالاسم ما یعلم المسمّی به عن غیرہ لعنی اسم وہ شک ہے کہ جس کی بدولت مسمی اپنے غیر سے جدامعلوم ہو۔ (تمہید ابی شکور سالمی ۲۷) بنیادی طور پرصفات باری تعالیٰ کی دو تسمیں ہیں:

صفات سلبيه اور صفات ثبوتيه

صفت علم باوجود جامعیت تابع صفت حیات است مفت علم جامعیت کے باوجود صفت حیات کے تابع ہے ودائرہ صفات وشیونات بحیات سنتہی سی گردد و صفات اور شیونات کا دائرہ حیات پر ختم ہوتا ہے اور دروازہ وصول بمطلوب ہم اوست وچون صفت حیات مطلوب تک وصول کا دروازہ بھی یہی ہے اور جب صفت حیات مطلوب تک وصول کا دروازہ بھی یہی ہے اور جب صفت حیات

### صفات سلبيه

یہ وہ صفات ہیں جوحق تعالیٰ سجانہ کی ذات میں نہیں پائی جاتیں بلکہ اس سے یہ صفات میں جیں جوحق تعالیٰ سجانہ کی ذات میں نہیں پائی جاتیں بلکہ حضرت صفات مسلوب ہیں جو بلکہ حضرت امام ربانی قدس سر اُلعزیزنے مکتوبات شریفہ میں تحریفر مایا ہے لیس کمثلہ شئی فی الذات و لا فی الصفات و لا فی الافعال

### صفات ثبوتنيه

پیوه صفات ہیں جوحق تعالی سجانہ کی ذات میں موجوداور ثابت ہیں ان کی دو فتمیں ہیں۔ صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ

### صفات ذاتيه

ید تعالی جل سلطانہ کی قدیم ، حقیقی اور کمالی صفات ہیں جن کا ذات اقد س سے انفکاک محال ہے۔علائے متکلمین اہلسنت کے نزد کیک صفات ذاتیہ حقیقیہ کی تعداد آئے ہے جنہیں صفات ثمانیہ کہا جاتا ہے اور وہ سے ہیں حیات،علم ، کلام ، مع ، بھر،

فوق صفت علم ست لاجرم وصول بآن موطن بعد از صفت علم سے بالا ہے اور لامحالہ اس مقام تک وصول مراتب طى مراتب علم خوامد بود علم ظامر باشديا باطن علم طے کرنے کے بعد ہو گا علم ظاہر ہو یا علم باطن،

قدرت،ارادہ اور تکوین ۔علمائے اشعریہ کے نز دیک تکوین صفات ذاتیہ میں شامل نہیں ہاں کے ہاں آ مھویں صفت ِ قدم ہے۔ (تہید ۲۵) صفات ذا تبه کی بھی دوقتمیں ہیں

ا...... وه صفات باری تعالی جو وجود خارجی رکھتی ہیں جیسے صفات ثمانیہ متعارفہ ده صفات جن کا وجود خارجی نہیں بلکہ انتزاعی اور اعتباری ہے جیسے از لیت ، ابدیت ،قدم ، بقا،غناوغیر ہا

### صفات فعليه

محدث كبير حضرت علامه ملاعلى قارى احراري قدس سرؤ العزيز صفات فعليه كي تعریف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

هى التمي يتوقف ظهورها على و حود الخلق ل**عني صفات فعليه**وه صفات ہیں کہ جن کاظہور وجو دِخلق پرموقوف ہے۔ (شرح فقدا کبر ۲۱)

صفات فعلیه، صفات ذاتیہ کے آثار ہیں یعنی صفات فعلیہ وہ ہیں جن کی ضد كساته وق تعالى سجانه موصوف ہے جيسے حق تعالى رحيم ہے اوراس كى ضديہ ہے كہ حق تعالیٰ سجانہ قہار بھی ہے صفات فعلیہ کی مثالیں تخلیق ، تر زیق ،تصویر ، احیاء ، امات ، انعام،ایلام وغیریا ہیں۔

### حق تعالی بذات خودموجودہے

حضرت حق تعالی سجانہ نفس وجود اور تمام کمالات جو کہ وجود کے تابع ہیں جیسے حیات، علم ، قدرت ، ممع ، بھر ، ارادہ ، کلام اور تکوین میں خود بذات اقدس کا فی ہے اور ان کمالات کے حصول میں وہ صفات زائدہ کامختاج نہیں اگر چہ صفات کا ملہ زائدہ بھی حق سبحانہ کیلئے ثابت ہیں ۔ پس حق تعالی جس طرح اپنی ذات پاک سے خود موجود ہے نہ کہ وجود سے سنسائی طرح بذات خود زندہ ہے نہ کہ اپنی صفت حیات کے ساتھ سند کہ وجود دوانا ہے نہ کہ صفت علم کے ساتھ سنسہ بذات خود دینا ہے نہ کہ صفت بھر کے ساتھ سند بذات خود دانا ہے نہ کہ صفت بھر کے بناتہ ہور کے ساتھ سند بذات خود وانا ہے نہ کہ صفت بھر کے ساتھ سند بذات خود وانا ہے نہ کہ صفت کم کے ساتھ سند بذات خود ارباق صفات کی میاتھ سند بذات خود گویا ہے نہ کہ صفت کلام کے ساتھ سند بذات خود ایجاد کا کنات کا موجد ہے نہ بذات خود گویا ہے نہ کہ صفت کلام کے ساتھ سند بذات خود ایجاد کا کنات کا موجد ہے نہ کہ صفت تکوین اور باقی صفات کی وساطت کہ وساطت سے ہے ۔ ( مکتوبات امام ربانی دفتر سوم کتوب ۲۲)

حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ایک مقام پریوں رقمطراز ہیں:

حضرت حق سجانہ وتعالیٰ بذات خودموجود ہے نہ کہ وجود کے ساتھ، وہ وجود خواہ عین (زات) ہو یا زائد (از زات) اور صفات واجب تعالیٰ اس کی زات تعالیٰ کے ساتھ موجود ہیں نہ کہ وجود کے ساتھ کیونکہ وجود کی اس مقام میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت شخ علاؤالد ولہ رحمة اللہ علیہ نے اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا

ف و ق عالم الو حو د عالم الملك الو دو د یعنی ما لک ودودتعالیٰ کاعالم، عالم وجود سے بالا ہے۔ پس امكان ووجوب کی نسبت بھی اس مقام میں متصور نہیں كيونكه امكان ووجوب، ماہيت ووجود كے درميان نسبت كانام ہے فاہذا جب وجود ہی

www.makiahah.org

نہیں توامکان ووجوب بھی نہیں ایس معرفت ورائے طور نظر وفکر است - (کتوبات شریفہ دفتر دوم کتوب ۲)

حفرت العلام نفر الله قندهاری رحمة الله علیه اس کی تشریح کرتے ہوئے یول رقمطراز ہیں:

ذات حق تعالی بذات خود موجود ہے، وجود کے مماتھ موجود نہیں اور صفات حق تعالیٰ بھی وجود کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ وجود تعالیٰ بھی وجود کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ وجود کی وہاں گنجائش نہیں تو امکان ووجوب جو کہ وجود کی وہاں گنجائش نہیں تو امکان ووجوب جو کہ وجود کی فرع ہیں، اس کی کہاں گنجائش ہوگی؟

البتہ اتنا ہے کہ مفہوم تصوری میں ذات حق تعالی وجوب کے مناسب ہے اور مفہوم تصوری میں ذات حق تعالی وجوب کے مناسب ہیں کیونکہ صفات ثمانیہ وجود و بقا میں دات حق تعالیٰ کی مختاج ہیں اگر چہیا پنی ذات میں وجود و وجوب ہے بلند ہیں۔ میں ذات حق تعالیٰ کی مختاج ہیں اگر چہیا پنی ذات میں وجود و وجوب ہے بلند ہیں۔ (شرح کمتوبات قدی آیات دفتر دوم کمتوبا)

وجوب وجود آیاحق تعالی کی صفت فعلی ہے یا صفت ذاتی .....اس سوال کا جواب
بیان کرتے ہوئے علامہ قندھاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ربانی قدس
سرہ ُ العزیز کے ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوب وجود صفت فعلی ہے کیونکہ
اضافت ہے اور وجوب، وجود کے ساتھ مضاف ہے بنابریں بیصفات فعلیہ کے ساتھ
مناسبت رکھتی ہے نہ کہ صفات ذاتیہ کے ساتھ اور صفات فعلیہ جنہیں صفات اضافیہ بھی
کہاجا تا ہے، یہ جزئیات و تفصیلات وظلال ہیں صفت تکوین کی جو کہ صفات ذاتیہ حقیقیہ
میں سے ہے۔ ( مکتوبات قدی آیات دفتر دوم کمتوب سے اسلامی عقائد ہے)

صفات باری تعالی نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں جیسے ایک دس سے ( حاشیہ مہرانور )اگر صفات کوعین ذات کہا جائے تو نفی صفات اور تعد یہ 'قد ماء لازم آتا ہے جو تو حید کے منافی ہے اورا گرصفات کوغیر ذات کہا جائے تو صفات کا حدوث وام کان اور ذات سے انفکاک لازم آتا ہے جو ذات حق تعالیٰ کے لئے جہل و عجز کے جواز کا موجب ہے حالانکہ صفات کا ذات سے انفکاک محال ہے۔

حضرت امام رباني قدس سرهُ العزيز كااس سلسله مين امتيازي مؤقف مذكور موا\_ حضرت علامه قندهاری رحمة الله علیہ نے اس کا ایک جواب یوں بیان فر مایا کہ قدیم کی دوقتمیں ہیں

قديم بالذات اور قديم بالغير

صفات ثمانيه قديم بالذات نهيل بلكه قديم بالغيريين جبكه قدم ذاتى ذات حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے فلہذا تعد دِفقد ماء بالذات لازمنہیں آتااور صفات ثمانیہ فتدیم بالذات نبين ہوتيں ۔ فاقهم (ماخوذ ازشرح مكتوبات قدى آيات دفتر سوم مكتوب ١٤)

### صفت حیات کا جمالی تذکره

یہ صفت حق تعالیٰ کی صفات ذاتیہ هیقیہ ثمانیہ (امہات صفات) میں سب ہے اعلیٰ ، جامع ترین اور جملہ صفات کی امام صفت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ بذات خودزنده و یا ئنده اور دیگر مخلوقات کوزنده رکھنے والا ہے ۔ بقول شاعر

> از صفاتش کے حیات آمہ ہے۔ کہ امام ہمہ صفات آ د او بخود زنده است و پاکنده زندگان دیگر باو زنده

صفت علم اپنی جامعیت کے باوصف صفت حیات کے تابع ہے علامہ تفتاز انی المطرازين الحيوة وهي صفة ازلية توجب صحة العلم ليحن حيات ايك

از لی صفت ہے جوصفت علم وغیرہ کی صحت وام کان کا باعث ہے۔ایک مقام پر حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارقام پذیرین که شان الحیات الیی عظیم الشان شان ہے کہ ویگر شیون وصفات اس کے پہلو میں ایسی نسبت رکھتے ہیں جیسے چھوٹی نہر کو دریائے محیط ے نبت ہوتی ہے .... شیخ ابن العربي قدس سره العزيز آنجا كُلبه دار د ( مکتوبات امام ربانی دفتر سوم مکتوب ۲۷)

حیات سے حی ماخوذ ہے تعالی حی مطلق ہے کہ اس کی حیات مخلوق کی حیات کی ما ننزنہیں بلکہوہ تعالیٰ اول بلاا بتداءاور آخر بلاا نتہاء ہےاورحی کامعنی زندہ دائم البقاء بجيماكة يات كريمه الله لا اله الا هو الحي القيوم اور كل من عليها فان ويبيقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام عيال ب-يتخ الاسلام والمسلمين حضرت علامه دوسي رحمة الله عليه نے قصیدہ بدءالا مالی میں اہل سنت و جماعت كاعقيده يون ارقام فرمايا ہے۔

هو الحي المدير كل امر هو الحق المقدر ذو الجلال لینی وہ زندہ ہے ہرامر کی تدبیر کرنے والا .....وہ حق ہے صاحب جلال جملہ امور کی تدبیر کرنے والا۔

# صفت علم كاتفصيلي تذكره

یہ صفت حق تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے دوسری صفت ہے جس کے متعلق علمائ متكلمين ابل سنت تتحرير فرمايا بهدى صفة ازلية تنكشف المعلومات عند تعلقهابها لعنعلم ايك صفت ازلى بجس عمعلومات اس صفت كساته تعلق قائم ہونے کے وقت منکشف ہوتی ہیں۔

صفت علم کی از لیت پرایک اشکال وار دجوتا ہے وہ بیر کہا گرعلم الٰہی از ل میں اس امر کے ساتھ متعلق تھا کہ زید گھر میں ہے تو پی خلاف واقع ہونے کی بنا پر جہل ہو گا کیونکہ

ازل میں نہ وجو دِزید تھا اور نہ ہی کوئی گھر اور اگر علم الٰہی کا تعلق اس بات سے تھا کہ زید گھر میں داخل ہوگا تو زید کے دخولِ بیت کے بعدعلم الٰہی اس امر کے ساتھ متعلق ہوگا کہ زیدگھر میں داخل ہے اوراس کے خروج بیت کے بعد علم الٰہی اس امر ہے متعلق ہوگا کہ زیدگھر میں داخل نہ تھا فالہذاعلم الہی میں تغیرلا زم آیا جو تغیر حدوث کوستازم ہےا در حدوث ازلیت کے منافی ہے۔

جواب اس اشکال کا یہ ہے کہ بی تغیر تعلقات میں ہوا ہے نہ کہ صفت متعلقہ میں جیے آئینہ کا تعلق بھی انسان (گذرنے والے) سے ہوتا ہے کہ اس کی صورت کا عکس آئینے میں منعکس ہوتا ہے اور بھی آئینہ کا تعلق گھوڑے سے ہوتا ہے کہ گھوڑے کی صورت آئینہ میں نظر آتی ہے تو تغیر تعلقات میں ہوانہ کہ خود آئینہ میں ،ایسے ہی تغیر تعلقات میں ہوتا ہے نہ کہ صفت علم میں \_ فاقہم

عارف بالله حضرت قاضي ثناءالله پاني چې مجد دي قدس سرهُ العزيز حق تعاليٰ کي صفت علم کے متعلق یوں رقمطراز ہیں:

صفت العلم مراو راسبحانه صفتر است قديم وانكشافر است بسيط كه سعلومات ازل وابد باحوال متناسبه ومتضاده كليه وجزئيه باوقات سخصوصه سركدام درآن واحد دانسته است که زید درفلان وقت زنده است و در فلان وقت مرده <sup>لی</sup>نی . صفت علم الله تعالیٰ سجانه کی ایک قدیم صفت اور بسیط انکشاف و آگاہی ہے کہ جس سے ازلی وابدی معلومات کو ان کے باہم موافق احوال اور ایک دوسرے سے کلی وجزئی متضاد کیفیات کوان کے اوقات مخصوصہ کے ساتھ آن واحد میں جان لیا کہ زید فلاں وقت میں زندہ اور فلال وقت میں مردہ ہے۔ (مالا بدمنہ کتاب الایمان)

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز صفت علم پر وارد ہونے والے اشکال کے

متعلق رقمطراز ہیں:

حق تعالیٰ سجانہ کی صفات وافعال اس کی ذات کی مانند بے چون و بے چگون ہیں جوممکنات کی صفات وافعال کے ساتھ کو کی مناسبت نہیں رکھتے ۔مثلاً صفت العلم حق تعالی سجانہ کی ایک قدیم صفت اور بسیط حقیقی ہے جس میں تعدد وتکثر کو ہر گز دخل نہیں ہے اگرچیہ وہ تکثر تعددِ تعلقات کے اعتبار ہے ہی کیوں نہ ہو کیونکہ وہاں ایک ہی بسیط انکشاف ہے کہ ازل وابد کی معلومات ای انکشاف سے منکشف ہوتی ہیں اور حق تعالیٰ جمیع اشیاء کوان کے احوال متناسبہ ومتضادہ کے ساتھ کلی وجزوی طور پر ہر ایک کے اوقات مخصوصہ کے ساتھ آن واحد میں بسیط جانتا ہے۔اسی آن واحد میں زید کوموجود بھی جانتا ہے اور معدوم بھی ، جنین بھی جانتا ہے اور طفل وجوان وپیر بھی ، زندہ بھی جانتا ہےاور مردہ بھی ، قائم بھی جانتا ہےاور قاعد بھی ،متند بھی جانتا ہےاور لیٹا ہوا بھی ، خندال بھی جانتا ہےاورگریاں بھی ،متلذ ذبھی جانتا ہےاورمتالم بھی ،عزیز بھی جانتا ہے اور ذلیل بھی، برزخ میں بھی جانتا ہے اور عرصہء قیامت میں بھی ، جنت میں بھی جانتاہے اور تلذ ذات میں بھی۔ پس تعدد تعلقات بھی اس مقام میں مفقو دہیں کیونکہ تعدد تعلقات ، تعدداوقات وآنات اورتکثر زمانات کو چاہتا ہے اور وہاں ازل سے ابد تک ایک ہی آن واحد بسیط ہے جسمیں کسی قتم کا تعدد نہیں کیونکہ حق تعالیٰ پر نہ زمانہ جاری ہوتا ہے اور نہ ہی تقدم وتاُخر جاری ہو کتے ہیں لہذاحق تعالیٰ کےعلم میں اگر ہم معلومات کے ساتھ تعلق کا اثبات کریں تو وہ ایک ہی تعلق ہوگا جو جمیع معلو مات کے ساتھ متعلق ہے اور وہ تعلق بھی مجہول الکیفیت ہے اور صفت العلم کی مانند بے چون و بے

ہم اس تصور کے استبعاد کو ایک مثال کے ذریعے زائل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائز وممکن بلکہ واقع ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک'' کلمہ'' کواس کے اقسام جانتا ہے اور فعل اور حرف بھی ، ثلاثی بھی جانتا ہے اور رباعی بھی ،معرب بھی جانتا ہے اورمبنی بھی متمکن بھی جانتا ہے اور غیرمتمکن بھی ،منصرف بھی جانتا ہے اور غیرمنصرف بھی ،معرفہ بھی جانتا ہے اور نکرہ بھی ، ماضی بھی جانتا ہے اور مستقبل بھی ،امر بھی جانتا ہے اور نہی بھی بلکہ جائز ہے کہ وہ مخض کیے کہ میں کلمہ کے تمام اقسام واعتبارات کو کلمہ کے آ ئینه میں ایک ہی وقت میں بتفصیل و یکھا ہوں۔ جبعلم ممکن بلکہ دیدممکن میں جمع اضداد متصور بتوعلم واجب تعالى ولله المثل الاعلى ميں كيے بعيد ہو عتى ہے۔ جاننا جاہئے کہ اگر چہ یہاں جمع ضدین (تضاد) کی صورت ہے کیکن حقیقت میں ان کے درمیان ضدیت مفقو د ہے کیونکہ اگر چہ حق تعالیٰ زید کو آن واحد میں موجود اورمعدوم جانتا ہے کیکن اس آن میں بیجھی جانتا ہے کہا سکے وجود کا وقت مثلاً ہزار سال س ہجری کے بعد ہے اور اس کے وجود ہے قبل عدم سابق کا وقت اس سے پہلے سال معین ہےاوراس کے وجود ہے بعد عدم لاحق کا وقت گیارہ سوسال کے بعد ہے لہذا در حقیقت ان دونوں کے درمیان تغیرز مانہ ہے کوئی تضادنہیں ہے و علی هذ القیاس سائرالاحوال فافهم

متبائنہ ، احوال متغائر ہ اور اعتبارات متضادہ ہے جانتا ہے اس وقت میں کلمہ کواسم بھی

اس تحقیق سے داضح ہوگیا ہے کہ حق تعالیٰ کاعلم اگر چہ جزئیات متغیرہ سے تعلق ر کھتا ہے لیکن اس میں تغیر کا شائبہ بھی راہ نہیں یا تا اور حدوث کا گمان اِس صفت میں پیدا نہیں ہوتا کے ازعمت الفلاسفه کیونکہ تغیراس تقدیر پر متصور ہوتا ہے کہ جب ا یک کودیگر کے بعد جانا ہو جب تمام کوآن واحد میں جان لے تو تغیر وحدوث کی گنجائش نہیں رہتی پس اس امر کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے تعلقات متعددہ کا ا ثبات کیا جائے تا کرتغیر وحدوث ان تعلقات کی طرف راجع ہونہ کہ صفت علم کی طرف كما فعله بعض المتكلمين لدفع الشبهة الفلاسفه بال الرجم تعرد تعلقات کا اثبات معلومات کی جانب کریں تو گنجائش رکھتا ہے۔

( مكتوبات شريفه دفتراول مكتوب٢٢٦)

حق تعالی سجانه بر محیال و پنهال، جزئیات وکلیات، موجودات ومعدومات، ممکنات و سخیلات کو جانتا ہے بیمال تک که علویات وسفلیات میں ذرہ بھر چیز بھی علم باری تعالی سے پوشیدہ نہیں ہے جیہا کہ آیات کریمہ عالم الغیب والشهادة وهو بکل شئی علیم اورولا یحیطون بشئی من علمه الا بماشاء سے واضح ہے۔ بقول شاعر

رو علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهال به نزوش یکیست بر احوال نه بوده علمش بصیر باسرار ناگفته لطفش نجیر

صفت علم كوذات عالم كے ساتھ اليا اتحاد واضحلال ہے جوكسى اور كو حاصل نہيں ہے يہاں ہے احمد كا قرب احد كے ساتھ دريا فت كرنا چاہئے نيز علم كے لئے ايك اليا ذاتى حسن ہے جود يگر صفات كے لئے ثابت نہيں ہے صفات بارى تعالىٰ ميں سے محبوب ترين صفت جق تعالىٰ كئن دريك صفت العلم ہے چونكہ اس كاحسن بے چونی كی آميزش ركھتا ہے اس لئے حس اس كے ادراك سے قاصر۔ اس حسن كا ادراك تام عالم آخرت كے ساتھ وابسة ہے جو مقام رؤيت ہے (جب رؤيت خدا تعالىٰ ہے مشرف ہونگے جمال محمد عليه وسلى الله عليه وسلم كو پاليس كے۔ ( مكتوبات شريفہ دفتر سوم مكتوب ۱۰۰)

بقول شاعر

محمد مصطفے محشر میں طا بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کے نکلیں گے لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے پیامرذ ہن نشین رہے کہ سالکین کومبداء فیاض (حق تعالیٰ) سے دوشم کا فیض پہنچتا ہے اسسفیض تخلیق سے سین کمالاتی

فيض تخليقي

یوفیض انسان کی ایجاد وتخلیق کا باعث ہوتا ہے جواسے صفات کی وساطت سے حاصل ہوتا ہے۔

فيض كمالاتي

یہ فیض انسان کے ایمان و معرفت اور کمالات نبوت و ولا یت کا سب ہوتا ہے جو العض حفرات کو صفات کی وساطت سے ملتا ہے اور بعض نفوس قدسیہ کوشیونات کی بدولت میسر ہوتا ہے جیسے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبداء فیض تخلیقی صفات (اضافیہ) ہیں اور مبداء فیض کمالاتی شیونات (شان العلم) ہیں جیسا کہ آیات کریمہ الرحمن ٥ ہیں اور مبداء فیض کمالاتی شیونات (شان العلم) ہیں جیسا کہ آیات کریمہ الرحمن ٥ علم المحمد مللہ ملک مالم تکن تعلم ٥ اور رب زدندی علماً سے علم المقرآن سسو علما اللہ علیہ وسلم البخ مبدأ فیض کمالاتی میں ساری مخلوق سے ممتاز و منفرد ہیں اور اس مرتبے میں آپ کا کوئی بھی شریک نہیں ۔ حضرت شخ بوصری محمد اللہ علیہ نے کیا خوب کہا

منزہ عن شریك فی محاسنه فحوهر الحسن فیه غیر منقسم انبیائے كرام ومرسلین عظام علیم الصلوات والتسلیمات اور اولیائے كاملین

علم شریعت باشد یا طریقت و کسے که داخل آن علم شریعت ہو یا علم طریقت اور ع جو کوئی اس دروازہ سے داخل دروازه شده است اقبل قبلیل است از پس کو چها ہوا ہے وہ اقل قلیل ہے کوچوں کے پیچیے ہے نظرها بدرون انداخته اند وآن جماعه هم اقلان اند اگر ا پی نگاہیں اندر ڈالتے ہیں اس جماعت کے لوگ بھی بہت ہی قلیل ہیں اگر

رحمة الله عليهم اجمعين كوآپ كے اس مرتبہ شان العلم كے ظلال ہے فيض ملتا ہے۔ ( ماخوذ ازالبینات شرح مکتوبات جلداول مکتوب ۲ )

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز ارشاد فر ماتے ہیں کہشان العلم اگر چہشان الحیو ۃ کے تابع ہے لیکن علم کومر تبہء حضرت ذات تعالیٰ وتقدّس میں صفات وشیون کے سقو طاعتبار کے بعدالی شان وگنجائش ہے جو حیو ہ کوبھی حاصل نہیں ہے۔ بیا بیابلند مرتبہ ہے جوجمیج نسبتوں ہے مجرد ہے اورا طلاق نور کے علاوہ اینے اوپر کچھ بھی تجویز نہیں فر ما تا میر ہے خیال میں علم ہی کی وہاں گنجائش ہے گریے علم وہ نہیں جس کوحصو لی یا حضوری کہتے ہیں کیونکہ بیکم اپنی دونوں قسموں (حصولی وحضوری) کے ساتھ حیا ۃ کے تالع ہے بلکہ وہ علم حضرت ذات تعالیٰ وتقدس کی ما نند بے چون و بے کیف ہےاورسراسر شعور بے چون ہے جس میں عالم ومعلوم کا اعتبار نہیں۔( مکتوبات شریفہ دفتر سوم کتوب ۷۱) صفت حیات کے دروازہ تک رسائی حاصل کرنے والے سالگین وعارفین کی دوقتمیں ہیں۔ کچھتووہ ہیں جو حریم حیات کے اندر باہر ہی گلی کو چوں سے اندر جھا تک لیتے ہیں یعنی انہیں سیرنظری حاصل ہوتی ہے اس قتم کے سالکین بھی اقل ہیں جبکہ کچھ

رسزے از اسرارایس سقام گویم قطع البلعوم ومن میں اس مقام کے اسرار میں سے ایک راز بیان کر دوں تو گلا کاٹ دیا جائے۔ بعدهذ ما يدق صفاته .... وماكتمه احظے لديه واجمل ان (اسرار) کے بعداسکی صفات دقیق ہیں اوران (رموز خاصہ) کا چھیانا انسب اوراجمل ہے والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفر عليه سلامتی ہواں شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے اور متابعت مصطفے (آپ صلی اللہ وعلى اله الصلوة والسلام

علیہ وسلم پراورآ پ کی آل پر درود وسلام ہو) کا التزام کرے۔

عارفین حریم حیات میں اندر داخل ہوجاتے ہیں یعنی انہیں سیر قدمی میسر ہوتی ہے اس قتم کےعارفین اقل قلیل ہیں۔و اللّٰہ اعلم بحقیقة الحال



ا زیرنظر منها میں حضرت امام ربانی قدس سرهُ العزیز نے تنزیبهات باری تعالیٰ کا تذکره فر مایا ہے دراصل صفات باری تعالیٰ کی بنیا دی طور پر دو قسمیں ہیں اسس صفات ایجا ہی کمالیہ بھی کہا جاتا ہے۔

٢.....صفات سلبيه انہيں صفات جبروت يجلاليه بھی کہا جاتا ہے۔

صفات سلبية تعالى مصلوب بين جيك كدآ يات كريمه ليس كمثله شئى وهو السميع البصير (شوري ١١) ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم (النمل ٢٠٠) هـ والاقل و الاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئى

www.makabah.org

چوں وا سی نمایند وجوب را بصورت امکان جلوه گر چون کی مثال سے ظاہر کرتے ہیں وجوب کو امکان کی صورت میں جلوہ گر میسازند بیچاره سالك مثال را عین ذی مثال می انگارد كرتے ہيں۔ بے چارہ سالك مثال كو صاحب مثال كا عين خيال كرتا ہے وصورت راعین ذی صورت ازیں جاست که صورت اور صورت کو صاحب صورت کا عین یہی وجہ ہے کہ حق سجانہ احاطه حق سبحانه وتعالى رادراشيامي بيند ومثال آن و تعالیٰ کی صورتِ احاطہ کو چیزوں میں دیکھا ہے اور اس احاطہ

عليم (حديد) اورارشا ونبوي على صاحبها الصلوات اللهم انت الاول فليس قبلك شئى وانت الاخر فليس بعدك شئى(ملم) ـــواضح ـــــــ حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز اس کے متعلق یوں رقمطراز ہیں:

حق تعالیٰ نقص کی تمام صفات اور حدوث کے جمیع نشانات سے منزہ ومبراہے اور وہ اپنی ذات وصفات او رافعال میں یگانہ،غنی مطلق ، بے چون اور بے چگون ( بے کیف ) ہےاورکسی امر میں بھی کسی چیز کامختاج نہیں ہے۔جس طرح وجود میں مختاج نہیں اسی طرح ظہور میں بھی محتاج نہیں اور اس کی ذات وصفات اورا فعال ممکنات کی ذات وصفات اورا فعال کے ساتھ کچھ بھی منا سبت نہیں رکھتے البیتہ مشارکت اسمی اور منا سبت لفظی بحث ہے خارج ہے۔ (ماخوذ از مکتوبات شریفہ دفتر اول مکتوب۲۲۲) حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه اس کے متعلق یوں رقمطر از ہیں:

لايشبه شيئاً من الاشياء من خلقه ولايُشبهه شئيٌ من خلقه لعني الله

احاطه را در عالم سشام ده مي نمايد وخيال سيكند كه کی مثال کو عالم میں مشاہرہ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ مشهود حقيقت احاطه حق است سبحانه نه چنين است مشہود احاطہ، حق سجانہ کی حقیقت ہے حالانکہ ایبا نہیں ہے بلکہ احاطۂ اوتعالٰی ہے چون وہے چگون ست وسنزہ بلکہ اس تعالیٰ کا احاطه، بے چون وبے چگون ہے اور وہ منزہ ہے است ازاں که درشهود درآید ومکشوف احدے گردد اس سے کہ شہود میں آئے اور کی پر مکثوف ہو

تعالی این مخلوقات میں کسی چیز کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی چیز مخلوق میں ے اس تعالی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ (شرح فقد اکبر ١٥) دوسرے مقام پرارشاوفر مایا:

صفاته (تعالى) في الازل بلاكيف يعنى صفات بارى تعالى ازل سے بى بے کیف ہیں۔ (فقد کبر)

عدم مشابہت ومماثلت کو بے چون کہاجا تا ہے بلا کیف کو بے چگون کہا جاتا ہے حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز نے مما ثلت کی دوقشمیں بیان فر مائی ہیں مماثلت ذاتی اور مماثلت صفاتی

چنانچهآپ رقمطرازین:

ليس كمثله شئى وهوالسميع البصير (اسكمثلكي مانندبهي كوئي چيز نہیں ہےاوروہ سننے والا جاننے والا ہے )حق تعالیٰ سجانہ نے بلیغ ترین انداز ہےاپی

وايمان آريم كه اوسبحانه محيط است بهرشح اما اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سجانہ ہر شکی کو محیط ہے لیکن احاطه او را ندانیم که چیست و آنچه دانیم شبه وسثال اس کے احاطہ کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے اور جو کچھ ہم جانتے ہیں آن احاطه است ومهم برين قياس است قرب اوتعالى ومعيت او اس احاطہ کی شبہ و مثال ہے اور اس پر قیاس ہے اس تعالیٰ سجانہ کا قرب اور

ذات کی مما ثلت کی نفی فر مائی ہے کیونکہ اس آیت میں اپنے مثل مثل (مثل جیسی ) کی نفی فر مائی گئی ہے حالانکہ مقصود اپنے مثل کی نفی کر ناتھا۔مطلب یہ ہے کہ جب اس کے مثل كابھىمثل نہيں ہوسكتا تواس كامثل بطريق اولىٰنہيں ہوگا للہذا كنابية اصل مثل كى ففي ہوگئی کیونکہ بیر کنا بیصر یکے کے مقالبے میں ابلغ ہے جبیبا کہ علائے بیان نے اسے ثابت فرمايا باوراس كمتصل بى وهو السميع البصير فرماياجس مقصودصفاتى مماثلت کی بھی نفی کرناہے جبیہا کہ پہلے ھے (لیسس کے مثلہ شئی) ہے ذاتی مماثلت کی نفی کی گئی ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ حق سجانہ ہی سمتے اور بصیر ہے کی دوسرے کو سمع اور بصر حاصل نہیں ہے یہی حال باقی صفات یعنی حیات ،علم، قدرت کلام اور ارادہ وغیر ہا کا ہے۔ بس مخلوقات میں صفات کی صورت یا ئی جاتی ہے ان کی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ (معارف لدنیہ معرفت ۲۱)

حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات ،صفات قدیم ہیں جبکہ ممکنات کی ذات ،صفات حادث ہیں اور حادث ، قدیم کےمماثل کیسے ہوسکتا ہے؟ سبحانه که مشهود ومکشوف ازانها شبه ومثال است نه اس کی معیت که ان کا مثهود و کمثوف شه و مثال ہے نه حقیقت آنها مجهول الکیفیت است که اس کی حقیقت آنها مجهول الکیفیت ہے۔

مماثل کی دوقتمیں ہیں

مماثل موافق اور مماثل مخالف حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارشا دفر ماتے ہیں:

ذات وصف ات او (تعالی) سخالف اند سرذات وصف ات مخلوقات را بهیچ وجه مناسبت ندارند پس او سبحانه سنزه باشد ازمثل یعنی از سماثل سوافق و از ند یعنی از سماثل سخالف یعن تعالی کی ذات وصفات کی ذات وصفات کی خالف بی مخالف یعنی مناسبت نهیس رکھتیں پس حق تعالی سجانه شل یعنی مماثل موافق سے بھی مناسبت نہیس رکھتیں پس حق تعالی سجانه شل یعنی مماثل موافق سے بھی منرہ ہے اور نِدُیعنی مماثل مخالف سے بھی مبرا ہے۔ (معارف لدنیم عرفت ۱۱)

بیان فرمایا ہے:

وَمَا التَّشُبِيهُ لِلرَّحُمٰنِ وَجُهاً فَصُنُ عَنُ ذَاكَ اَصُنَافَ الْآهَالِ لِعنی خدائے رحمٰن سِجانہ کوکسی چیز سے تشبید بنا کوئی وجہٰ ہیں رکھتا بس ان عقائد متعلق علائے اہلسنت کے گروہوں کا مؤقف کمحوظ خاطر رکھ۔اس شعر کا مطلب بیہ

www.makiabah.org

ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی امرییں بھی مخلوق سے مشابہت نہیں ہے چونکدا ثبات صفات سے شائبة تشبيهه كاوہم موتا ہے اس لئے علامدوى رحمة الله عليه نے تصریح فرمادي ہے كه علمائے اہلسنت کے نزویک صفات باری تعالیٰ ثابت ہیں مگرحق تعالیٰ سجانہ مشابہت خلق سے منزہ ہے۔

گوحق تعالیٰ پیجانہ کی مثل نہیں ہو علق مگر علائے کرام نے مثال اورمثل کو جائز كها ب جبياكة بيريمه ولله المثل الاعلى (نحل ۴٠) يعيال ب- اصحاب کشف سالکین طریقت کو(عالم) مثال ہے تسلیاں دی جاتی ہیں،وہ بےمثل کو چون کی مثال میں جلوہ گر کرتے ہیں جس کی وجہ ہے سالکین طریقت احاطہ، قرب ومعیت کا قول کرنا شروع کردیتے ہیں حالانکہ ہم حق تعالیٰ سجانہ کے محیط اشیاءقرب ومعیت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس احاطہ،قرب ومعیت کی حق تعالی سجانہ کے ساتھ حقیقت کیا ہے اسے سیحصنے سے ہماری قہمیں قاصر وعاجز ہیں اس کو احاطہ اور قرب علمی کہنا بھی تا ویلات کے متشابہ ہے ہے اور ہم اس تا ویل کے قائل نہیں ہیں۔

( ماخوذ از مکتوبات شریفه دفتر اول مکتوب۲۶۲ وغیر با)

ايمان آريم كه او تعالى قريب است وباماست اما ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ تعالیٰ قریب ہے اور ہمارے ساتھ ہے ندانيم كه حقيقت قرب ومعيت اوتعالى چيست و لیکن نہیں جانتے کہ اس تعالیٰ کے قرب اور معیت <sup>کا</sup> کی حقیقت کیا ہے تواند بود که آنچه در حدیث نبوی آمده علیه وعلی اله ہو سکتا ہے کہ جو حدیث نبوی (آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراور آپ کی آل الصلوات والتسليمات يتجلى ربنا ضاحكا باعتبار صورت پر درود وسلامتیاں ہوں) میں آیا ہے ہمارا رب مبنتے ہوئے بجلی فرمائے گا صورت مثالی باشد چه حصول کمال رضا در مثال بصورت مثالی کے اعتبار سے ہو کیونکہ کمال رضا کا حصول مثال میں بصورت ضحك نموده باشند واطلاق يدووجه وقدم واصبع نيز خنده دکھاتے ہوں اور ہاتھ ، چہرہ ، قدم اور انگلی کا اطلاق بھی ہو تواند بود که باعتبار صورت مثالی باشد هکذا علمنی سکتاہے کہ صورت مثالی کے اعتبار سے ہومیرے رب نے مجھے الی ہی تعلیم دی ہے اور

ع حفرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز نے معیت کی دونشمیں بیان فرمائی ہیں -معیت عامه اور معیت خاصه

معیت عامہ رہے کہ حق تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ معیت حاصل ہے جیسا کہ آپیکریمه و هو معکم (الحدید) ہواضح ہے جبکه معیت خاصه میں محبین بتقاضائے

ربى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم و الله اپنی رحمت سے جے چاہتا ہے مخصوص فر مالیتا ہے اور الله فضل عظیم والا ہے اور صلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وسلم وبارك

الله تعالی جارے آقاحفرت محمد اور آکی آل پردرودوسلام اور برکتین نازل فرمائے

محبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہیں جیسا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات المرء مع من احب (مثكوة) عيال بمكردونول معيتون ميل برافرق ب-معیت خاصہ میں دونوں طرف (حق تعالی وخلق) کی معیت ثابت ہے جبکہ معیت عامہ میں معیت صرف اس تعالیٰ سجانہ کی طرف سے ہاں لئے عین وجدان میں بھی محروی لازم بياحسرتي على ما فرطت في جنب الله (زمر٢) بإ السوى! ميرى غفلت بركه میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں كيوں كوتا ہى كى )۔

( مكتوبات شريفه دفترسوم مكتوب٢٦)

# الله منها-ال

اگر درعبارت آن عالی حضرت که دربیان احوال و اگر ان عالی حضرت کی عبارت میں جو احوال و سواجید و علوم و معارف ست تناقضے و تدافعے مفہوم مواجید اور علوم و معارف کے بیان میں ہے کوئی تناقص اور تدافع معلوم گردد و حمل براختلاف اوقات کے جدا ہونے پرمحول کرنا ہو اے اوقات کے اختلاف اور کیفیات کے جدا ہونے پرمحول کرنا

ا زیرنظرمنها میں حضرت امام ربانی قدس سرهٔ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ دورانِ سلوک سالکین پرعلوم ومعارف کے تناقض اور تدافع کے اختلاف کو حالات و کیفیات کے اختلاف پرمجمول کرنا چاہئے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں احوال و وجدانات کے متعلق قدر ہے تفصیلات بیان کردی جا کیں تاکفہم منہا میں سہولت رہے۔ و باللّٰہ التو فیق قدر سے تفصیلات بیان کردی جا کیں تاکفہم منہا میں حضرت وا تا کینج بخش علی ہجو رہی قدر سرهٔ العزیز حال کے متعلق یوں رقمطراز ہیں:

حال وہ کیفیت ہے جوت تعالیٰ کی طرف ہے قلب پر وار دہوتی ہے اسے نہ اپنی کوشش سے روکا جاسکتا ہے ۔جدا لا نبیاء کوشش سے روکا جاسکتا ہے ۔جدا لا نبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صاحب حال تھے نہ فراق پر نظر تھی کہ جرحناک ہوتے نہ وصال پر کہ فرحناک ہوتے ۔ستارگان ، ماہتا ب اور آفتاب سب مددگارِ حال

www.maliiahah.org

تھے گرآپ رؤیت میں سب سے فارغ البال تھے۔ ہر چیز میں مشاہدہ حق ملاحظہ فرمارہ سے تھاوریوں گویاتھے لا احب الافلین

### حال کے متعلق صوفیائے کرام کی آ راء

مثائخ طریقت کے حال کے متعلق مختلف اتوال میں

ہ۔۔۔۔۔حضرت شیخ حارث محا ہی قدس سرہُ العزیز اوران کے متبعین دوامِ حال کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت ، شوق ،قبض اور بسط پیسب احوال ہیں۔

السسيد الطائفة حضرت سيدنا جنيد بغدادى قدس سرهُ العزيز اوران كي بهم نوا دوام حال كوجائز نبيس بمجهة اور كهتم بين الاحوال كالبسروق فان بقيت فحديث السنفسسي عنى احوال بجليول كى ما نند ہوتے ہيں جنہيں دوام نبيس ہوتاان كے دوام كا تصور حديث نفس ہے۔

البیان عض اہل طریقت فرماتے ہیں الحال سکوت اللسان فی فنون البیان العنی صاحب حال کی زبان بیانِ حال ہے ساکت ہوتی ہے البتہ اس کا معاملہ اس کی حقیقت حال ہے عیاں ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ السو ال عن الحال محال معنی حال کا بیان کرنا محال ہے کیونکہ حال فنائے مقال ہے۔

(مزيدتفصيلات كيلي ملاحظه والبينات شرح مكتوبات جلد سوم مكتوب٨٨)

### وجدانات

یہ وجدان کی جمع ہے ، وجدان کی تعریف کرتے ہوئے فاضل اجل حضرت شیخ شریف جرجانی نقشبندی علائی قدس سر وُالعزیز رقسطراز ہیں

الو جدان مایکون مدر کہ بالحواس الباطنہ لینی وجدان وہ چیز ہے جس کا ادراک حواس باطنیہ کے ذریعے ہوتا ہے جیے کی شخص کے چہرے کی ہشاشت وبشاشت کود مکھے کرعلم ہوتا ہے کہ وہ شخص خوش وخرم ہے۔

نمود، چه درسر وقتر احوال و سواجید علیحده است، چاہئے کے کیونکہ ہر وقت کے احوال و وجدانات علیحدہ ہوتے ہیں ودرسروضعے علوم وسعارف جداست، پس فی اور ہر کیفیت (حالت) کے علوم و معارف جدا ہوتے ہیں پس الحقيقت تناقض وتدافع نباشد مثل ايل مثل در حقیقت تناقض و تدافع نہیں ہوتا اس کی مثال احكام شرعيه است كه بعد از نسخ و تبديل احكام احکام شرعیه کی مانند ہے کہ منسوخ کے اور تبدیل ہونے کے بعد متنا قض

ع یہاں حضرت امام ربانی قدس سرہُ العزیز علوم ومعارف کے اختلاف کواحوال و مواجید کے اختلاف کی بناپراحکام شرعیہ کے نشخ کی مانند قرار دے رہے ہیں جو بظاہر متضا دومختلف معلوم ہوتا ہے حقیقت میں تضا ذہیں ہوتا بلکہ بغور ملاحظہ کرنے ہے او قات وحالات کے مختلف ہونے کی بناپر رفع ہوجا تا ہے جس میں شارع کی حکمتیں مصلحتیں کا ر فرما ہوتی ہیں ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ننخ کی تفصیلات بیان کردی جائیں تاكفهم منهامين مزيد هولت رب و بالله التوفيق

بدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم وحکیم اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کا ملہ کے ساتھ جس وقت اپنے بندوں کو جن احکام و افعال کے اکتساب کا حکم دیتا ہے وہ نہایت خوب واحسن اور ہراعتبار ہے سود منداور فائدہ بخش ہوتے ہیں اور اس وقت ا نہی کی ضرورت ادرا نہی میں خیر و برکت ہوتی ہے ادر جن افعال کے ارتکاب ہے منع فر ما تا ہے وہ نہایت فتیح اور نقصان دہ ہوتے ہیں اور ان سے اجتناب واحتر از میں ہی

متناقضه سی نمایند وچوں اختلاف اوقات واوضاع احکام نظر آتے ہیں اور جب اوقات اور اوضاع کے اختلاف را ملاحظه نموده آیدآں تناقض وتدافع سرتفع سی گردد کو ملحوظ رکھا جائے وہ تاقص اور تدافع اٹھ جاتا ہے

عافیت وسلامتی ہوتی ہے، گرانسان ضعیف البنیان کی ضروریات وحالات وحادثات کے پیش نظریا تواس محم کوسرے ہے، ہی اٹھادیا یا اس میں مناسب تبدیلی کردی جورب تعالیٰ کی ربوبیت و محکمت کے عین مطابق تھی۔ جس سے نہ تو اللہ رب العالمین کا لاعلم ہونا ٹابت ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے محکم شرعی کا ناقص ہونالازم آتا ہے۔ امام استحکمین حضرت علامہ فضل اللہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال ویتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ جس طرح ایک ماہراور حاذق طبیب کی مریض کی تشخیص کر کے آج نسخہ تجویز کر بے تو وہر بے روز مریض کے مزاج کے پیش نظریا تو اس نسخہ کو بالکل بند کرد ہے گا اور اس کی مجلہ کوئی دوسرانسخہ تجویز کرد کے گایا ہی نسخہ میں بقدر ضرورت وصحت مناسب تغیر و تبدل کرد ہے گا۔ جس طرح تبدیل کی دوسرانسخہ تجویز کرد کے گایا ہی نسخہ میں بقدر ضرورت وصحت مناسب تغیر و تبدل کرد ہے گا۔ جس طرح تبدیلی نسخہ سے طبیب کی حذافت اور اس کے علم طبابت میں کوئی نقص و تفاوت پید آئیس ہوتا بلکہ نسخہ کا ردو بدل مریض کی موجودہ حالت پر مخصر ہوتا ہے اس طرح کسی محکم شرعی میں ردو بدل سے رب تعالیٰ کے علم کی طرف کوئی نقص عاید نہیں ہوتا بلکہ وہ مناسبت وقت کی بنا پر بندوں کے حسب حال ہوتا ہے۔

نظام کا ئنات میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں جیسے جب بچدایا م طفولیت سے الکرمنعہائے شباب تک اپنی حیات کے مختلف مراحل و مدارج طے کرتا ہے تواسے ہر مرحلہ پراحکام ننخ سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔اس کی خوراک ،لباس اور غذا وغیر ہا کے احکام ،رضاعت ،طفولیت اور جوانی انتہائے شباب تک بدلتے رہتے ہیں۔ جب وہ

ولله سبحانه حكم ومصالح في ذالك فلا تكن من الممترين

اورالله سبحانه کی اس میں حکمتیں اور صلحتیں ہیں للبذاتم شک کر نیوالوں میں سے نہ ہوجانا

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وسلم وبارك

الله تعالی جارے آقا حضرت محداور آیکی آل پر جمتیں، سلامتیاں اور برکتیں نازل فرمائے

جوانی کی انتہا ءکو پننج جاتا ہے تو اس کی طبعی خوراک ،لباس اور غذا کا معیار متعین ہوجاتا ہے شریعت مطہرہ کی ابتداء سیدنا آ دم علیہ السلام سے ہوئی جورسالت ونبوت کے مختلف ادوار میں ننخ کے مراحل طے کرتی ہوئی شریعت محدیہ علی صاحبہا الصلوات والتسليمات كودوريين ايخ منتهائ شباب كويني كل من حيث الشرع اس كا معیار متعین ہوجانے ہے اس میں ننخ کا احمال منقطع ہوگیا ، پوری شریعت مطہرہ اور جمیع ا حکام عملیہ محکم قرار پاگئے ۔ تمام انسانیت کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات مقرر ہوگیا جياكاراتادبارى تعالى اليوم اكملت لكم دينكم عيال بدربايدامركه "الاحكام تتغير بتغيير الازمان" (ليني احكام تغيرزمانه عبد لتربيح بي) ے شریعت مطہرہ میں ننخ ہرگز مرا ذہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں ایسے اصول وقواعد موجود ہیں کہ جن کے مطابق اہل بصیرت مجتهدین ،احکام کا استنباط وانتخراج كريكتے ہيں ہر مدعى علم وبصيرت كاييمنصب نہيں ۔ بيمنصب فقط ان اصحاب فنم وفراست كيليم مخصوص ہے جومن حيث السمجموع اہل حق امت محمد بياورملت مصطفوییالی صاحبهاالصلوات کے نز دیکے معتمد ہوں در ننہیں۔(النبیان وغیریا)

واضح رہے کہ حق تعالی کے کلام قرآن مجید میں ننخ تو ضرور پایا گیا مگریہ ہرتہم کے تعارض و تناقض اور اختلاف ہے پاک ہے اور یہی صدافت ِقرآن کی بین دلیل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی و لسو کسان مسن عسند غیر اللّٰہ لو جدو افیہ استلافا

www.makhalhalh.org

كثيراً عيال --

محدث كبير حفرت علامه ملاعلى قارى نقشبندى احرارى رحمة الله عليه لنخ كم متعلق رقمطراز بين:

النسخ لغة التبديل و شرعا بيان لانتهاء الحكم المطلق يعني لنخ كا لغوى معنى تبديل كرنا اور شرعى معنى حكم مطلق كى انتهاء بيان كرنا ہے-

(مرقاة شرح مشكلوة ا/٣١٢)

صاحب نورالانواريون رقمطرازين

شرع میں ننخ میہ کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سے کھم شرع کی آخری مدت بیان کی جائے خواہ وہ تھم قرآن میں مذکور ہویا حدیث میں اور اس کی جگہ نیا تھم لایا جائے۔ (نور الانوار ۲۱۲)

نسخ كى اقسام أربعه ناسخ كے اعتبار سے نسخ كى جارا قسام ہیں اے نسخ الكتاب الكتاب سے نسخ الكتاب الكتاب الكتاب اللة سے نسخ الكتاب الكتاب اللة

تشخ الكتاب بالكتاب

قرآن کا ننخ قرآن ہے، اسکی مثال ہے ہے کہ ابتدائی دور میں کفارہے درگذر کرنے کا حکم دیا گیا جیسے فاعفوا واصفحوا حتی یأ تبی الله بامرہ (البقرہ ۱۰۹) اور بعد میں کفار کے خلاف جہاد کی اجازت مل گئی جیسے قباتہ لموا السمشر کین کافة کما یقاتلو نکم کافة (توبہ ۳۲)

www.makiuhah.org

واضح رہے کہ ننخ انہی آیات کریمہ اور احادیث نبویہ علی صاحبہاالصلوات والتسلیمات میں ہوتا ہے جن سے احکام شرعیہ ثابت تھے، واقعات یا فقص و حکایات میں ننخ نہیں ہوتا اور احکام میں ننخ واقع ہونا خدا تعالی جل شانہ کی حکمت محضہ ہے جس سے اس کے علم میں تفاوت یا نقص عائم نہیں ہوتا تعالی اللہ عن ذالك علواً كبيراً

### تشخ السنة بالسنة

صدیث کا حدیث سے ننخ اسکی مثال میہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیت کم عن زیارہ القبور الافزوروها لیعنی پہلے میں تمہیں قبرول کی زیارت منع کیا کرتا تھالیکن ابتمہیں اجازت ہے بیٹک زیارت قبور کے لئے جایا کرو۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلاتھم جوزیارت قبور سے ممانعت کے متعلق تھا اب اس دوسر سے تھم سے منسوخ ہوگیا۔

### تشخ السنة بالكتاب

حدیث کا نشخ قر آن ہے ،اسکی مثال میہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ رونق افروز ہوئے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو پڑھتے رہے (صحیح مسلم بابتویل القبلہ )۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو پہلے ثابت تھااس آیت ہے منسوخ ہوگیا فول و جھك شسطر السمسجد الحرام پہلے ثابت تھااس آیت ہے منسوخ ہوگیا فول و جھك شسطر السمسجد الحرام یعنی اے مجوب صلی اللہ علیک وسلم! ابنماز میں منہ مجد حرام کی طرف پھیرلو۔ (البقر ، ۱۳۲۶)

# نشخ الكتأب بالسنة

قرآن کے حدیث سے ننخ کی میشم نہایت نازک اوراہم ہے۔جس سے بیمراد

www.makiakah.ovg

ہرگز نہیں کہ حدیث مبارکہ کے ذریعے قرآن مجید کے متن یا اس کے حکم عام کوکلیةٔ منوخ كردياجائ جيباكة بيكريمه قبل مايكون ليي ان ابدله من تلقاء نفسبی (یونس۱۵)اورارشادنبوی علیٰ صاحبها الصلوات والتسلیمات کیلامی لاینسیخ كلام اللُّه (مشكوة ٣٢) معلوم ہوتا ہے۔اس لئے حضرت امام قاضی ابوزید حفی رحمة الله عليه نے تصریح فرماوی ہے کہ لم يو جد في كتاب الله مانسخ بالسنة ( كتاب التحقيق باب النسخ ) بلكه اس نسخ كا مطلب بيه الله قر آن مجيد كے كسى حكم عام كے بعض افراد کو زبان رسالت علی صاحبهاالصلوات خاص کردے۔ پیخصیص وتنسخ خبر واحد ہے نہیں بلکہ خبرمشہور اورخبر متواتر ہے ہی ہوگی جبیبا کہ ارشاد نبوی علی صاحبہا ا لصلوات والتسليمات الا انِّسي أو تيت الـقرآن و مثله معه (مثكوة ٢٩) ــمفهوم ہوتا ہے جے قرآن مجید میں' الحکمة'' تے تعبیر کیا گیا ہے اس کوسنت بھی کہا جاتا ہے اور قطعی الثبوت سنت کتاب اللہ کے حکم میں ہی ہے نیز اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ عليه وملم كومحرم ومحلل بنايا بي جبيها كه آبيكريمه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث عيال ب-(الاعراف ١٥٧) كيونكة حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كاكلام برتتم كي هوايت وغوايت سے پاك بين جيساكة يات كريمه و ما ينطق عن الهوی اورماضل صاحبکم و ماغوی سے واضح ہے۔ اقبال مرحوم نے ای مفہوم کو یوں بیان فر مایا ہے

اُمِّسی باك از ہوی گفتار او شرح روسز وساغوی گفتار او پیامرذ بن شین رہے كہ قرآن مجید كے تكم عام کی تخصیص صحابہ كرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے زبان رسالت علی صاحبها الصلوات والتسلیمات سے براہِ راست ساعت فرمائی اس لئے پیخصیص ان كے لئے قرآن مجید كی طرح ہی تقینی اورقطعی تھی کیونکہ قر آ ن مجیداور پیخصیص دونوں وحی ہیں قر آ ن مجید وحی مثلو ہے اور پیخصیص ( حدیث ) وحی غیرمتلو ہے اور بیدونوں زبان رسالت علی صاحبہا الصلوات ہے صادر ہوئی ہیں چندمثالیں ملاحظہ ہوں۔

ا..... قرآن مجید نے بیتھم عام دیا کہ مسلمان مردا پنی پسند کی حیار شادیاں کرسکتا ہے حیما که آید کریمه فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنیٰ و ثلث و ربع ہے عیاں ہے کیکن حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے سید ناعلی المرتضٰی رضی الله عنه کواس حکم عام ہے مشتنیٰ فر مادیا اورارشا دفر مایا کے علی ،حیات فاطمہ رضی اللہ عنہما میں ابوجہل کی بیٹی ہے شادی نہیں کر سکتے جیسا کدارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات والتسلیمات و السلُّه الا يحتمع بنت رسول الله وبنت عدوالله مكانا واحداً ابداً (ابوداؤدا/٢٩٩ مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ) سے عیال ہے۔

۲..... قرآن مجید نے بیچکم عام فر مایا کہنزاعی معاملہ میں نصاب شہادت دومردیا ایک مرداوردوغورتين مقررفر مايا جبيها كه آبيكريمه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ہے واضح ہے کین حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللّٰدعنہ کواس حکم عام ہے مثنیٰ قرار دے دیا اور ارشا د فرمایا که خزیمه کی گوائی دومردوں کی گوائی کے برابر ہے جیسا که حدیث میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑ اخریدا۔ بحث وا نکار و تكرارك بعداس نے كہاهام شهيداً كواه لاؤحفرت فزيمه نے كہا انا اشهد انك قـد بايعته فاقبل النبي صلى الله عليه و سلم على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يارسول الله فجعل النبي صلى الله عليه و سلم شهادة حزيمة بشهادة رحلين *يعني ميں گواہي ديتا ہوں كه آ*پ نے بي خریدا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی طرف متوجہ ہو کر فر مایاتم کس

طرح گوا ہی دیتے ہو؟ عرض گذار ہوئے کہ پارسول اللہ! آپ کوسچا جانتے ہوئے تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو دومر دوں کی گواہی کے برابر کر دیا۔ (ابوداؤد ٢/١٥١)

س..... قرآن مجيد عموى حكم الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف ميں والدین اور قریبی رشته دارول کے حقوق کی تعیین جب آیات میراث (النساء ۱۲،۱۱) سے ہوگئی تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وصیت کے حکم کی تنتیخ کرتے ہوئے ارشاد فرماياان اللُّه قداعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث يعني الله تعالى نے ہرحق دارکواس کاحق دے دیا ہےالہٰ ذاوارث کیلئے کوئی وصیت نہیں ہے۔

(ابوداؤد ٢/٨١)

٣ ..... قرآن مجيد كاعموى حكم ہے كه ہرنماز كواپنے وقت پرادا كيا جائے جيبا كه آيہ كريمه ان الصلواة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً (النما١٠٣٠) ـــ عیاں ہے لیکن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں نمازعھر کونماز ظہر کے وقت میں اور مقام مز دلفہ میں مغرب کوعشاء کے وقت میں ادا کرنے کی شخصیص فر مادی جيبا كماعاديث مباركه فجمع بين الظهر والعصر اور ان رسول الله صلى اللُّه عليه و سلم صلى المغرب و العشاء بالمزدلفة جميعا (ابوداؤدا/١٨٠، ۲۸۱) ہے واضح ہے۔

۵ ..... قرآن مجید کاعمومی حکم ہے کہ اگر وارث کی ایک بیٹی ہوتو اسے میت کے تر کہ کا نصف ملح ًا جيماكم آيوكريمه فان كانت واحدة فلها النصف (النماءاا) ـــ عیاں ہے لیکن خلیفة الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے اس عموم کی شخصیص کرتے ہوئے سیدہ عالمین حضرت فاطمة الز ہراء رضی الله عنها كوحضور اكرم صلى اللّٰدعليه وسلم كي ميراث ہے نصف حصہ عطانہيں فر مايا كيونكه ان كے پيش نظرارشا دات

نبویعلی صاحبهاالصلوات تھے۔حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا لا نور ث ماتسر كنياه صدقة ليني بم گروه انبياعليهم الصلوات والتسليمات كى كودار شنهيس بناتے ہم نے جوز کہ چھوڑ اوہ امت پرصدقہ ہے۔ (مشکوۃ ۵۵۰) دوسرے مقام پرارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات والتسلیمات ہے:

ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهما وانما ورثوا العلم يعني انبیائے کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے دیناراور درہم (سونا جاندی) تر کہ میں نہیں چھوڑ ابلکہ ان کی وراثت علم ہے۔ (مشکوۃ ۳۴)

۲ ..... حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہراء رضی الله عنها كی اولا دامجاد کواین اولا دقر ار دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ میری نسل میری لخت جگر ( بیٹی ) ہے چلے گی جبکہ دوسروں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے جیسا کہ آپیہ كريمه وعلى المولو دله (القره ٢٣٣) سے واضح ہے۔ ارشادنبوی علی صاحبها الصلوات ہے:

كل بنيي ام ينتمون الى عصبة الاولد فاطمة فانا وليهم و عصبتهم لعنی مال کے بیٹے اپنے وارث کی طرف منسوب ہوتے ہیں سوائے سیدہ فاطمه (رضی الله عنها) کے کہ میں ان کا ولی اور وارث ہوں۔ (مجمع الزوائد ١٧٦/٩)

ایک مقام پریوں ارشاد نبوی علی صاحبها الصلوات ہے:

ان الله تعالى جعل ذريتي في صلب على بن ابي طالب يعني الله تعالیٰ نے میری ذریت سید ناعلی رضی اللہ عنہ کی بیثت میں ر کھ دی ہے۔

(مجمع الزوائد ١٥/٩)

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کےعموم قرآن کے اختصاص واشٹناء کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کرع ض گذار ہوا ھلک نے میں ہاک ہوگیا فرمایا و ما شانك کیابات ہے؟ عرض کی وقعت علی امرا تی فی رمضان میں حالت روزہ میں اپنی ہوئی ہے جہت کر بیٹھا، فرمایا فہل تجد ما تعتق رقبة کیا ایک گردن (غلام) آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کی لا نہیں فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متنابعین کیا مسلمل دوماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی نہیں فرمایا فہل تستطیع ان تطعم ستین مسکینا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی نہیں فرمایا فہل تستطیع ان تطعم ستین مسکینا کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی شہیں فرمایا اجلے سے بیٹھ جاؤ۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرق ربیانہ کہوریں پیش کی گئیں فرمایا تصدق به انہیں خیرات کردو عرض گذار ہوایار ربیانہ کھوریں پیش کی گئیں فرمایا تصدق به انہیں خیرات کردو عرض گذار ہوایار (فی روایة یارسول اللہ ما احد احوج منی ) تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا فی روایة یارسول اللہ ما احد احوج منی ) تورسول اللہ علیہ وسلم مسکرا کو کھلا دو۔ (ابوداؤد ا/۳۵)





121- بى ماۋل ٹاؤن گوجرانواليہ باکستان 1100-35-92+: ₹ نظِمُ الْمُسْلِمُ الْمِيْلِينَانِهُ

# رفی اوالبیان ب**بر گار میر احمک ر**می دی گواین

كالى الركافية





al Adal Fred Job Job Job

صفحات 504 هريه 200

قرآنیات، تذکاررسالت، تصوف افکارمجددالف ثانی ددیگرموضوعات میشتمل

> 121- بى مادُل ثاوُن گوجرانواله پاکستان فن :055-3731933 نيس :055-3841160

الطيمل سيلابياكسين

Tanzeemulislam Graphics 0333 4322012, 055 3841160



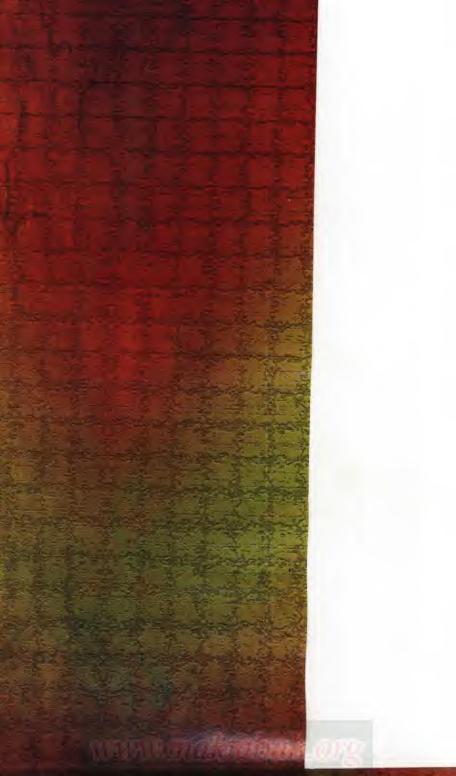



#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.